

#### بيش لفظ

'' منج انقلاب نبوی منگالیّی 'کایدتازه ایدیشن بہت سی امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ جدید کمپیوٹر کمپوزنگ اور دیدہ زیب رنگین سرورق کے اضافے سے جہاں اس کے حسن طاہری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے وہاں بعض اعتبارات سے اس کے معنوی حسن میں اضافے کی بھر پورکوشش کی گئی ہے۔

ناظم مكتبه مركزى المجمن خدام القرآن 19 مارچ 1999ء

# منهج انقلاب نبوي

سیرتُ النّبی مَثَّاتِیْتُمْ کا جمالی مطالعه فلسفهٔ انقلاب کے نقطه نظرسے ن

> ڈاکٹر اسراراحمد کے دس خطبات جمعہ مرنبہ شخ جمیل الرحمٰن



www.tanzeem.org

## تقديب

#### طبع اوّل

پی*ش نظر ک*تاب نہ باضا بط<sup>ر تص</sup>نیف ہے نہ تالیف۔ پریست

بلکہ دس تقریروں کا مجموعہ ہے جو کیسٹ کی ریل سے صفحہ قرطاس پر منتقل کر کے تقریباً جوں کی تقل میں اور اب کتابی صورت میں بیش خدمت ہیں۔ ہر

شخص جانتا ہے کہ تحریر کی زبان اور ہوتی ہے اور تقریر کی اور!

اورتح بریکا اسلوب جدا ہوتا ہے اور تقریر یکا جدا۔

پهرية تقريرين بھي اجتماعاتِ جمعه ميں کي گئي تھيں:

جن میں ایک ہفتہ کا فصل تو لاز ماً ہوتا ہی ہے.....بعض اوقات دوسرے فوری اہمیت

کے حامل موضوعات کے باعث بیروقفدزیا دہ بھی ہوتارہا۔

پھراجماع جمعہ میں ع ''بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی!'' کے مطابق ہر ذہنی سطح اور

نہایت مختلف ومتفاوت!استعدادات کے حامل لوگ موجود ہوتے ہیں۔

مزید برآن، ہر جمعہ میں کچھنہ کچھ سامعین بالکل نئے بھی ہوتے ہیں۔

لهذا، ان تقریروں میں تکرار واعادہ بے حد ہے ..... جوایک باذوق قاری پرلاز ماً بہت گراں

إن اسباب كى بناپراس كتاب مين نفسنيفي حسن نظر آسكتا ہے نه حسن ترتيب۔

 $\mathbf{C}$ 

البتہ ع'' ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے! '' کے مصداق ان تقاریر میں ایک مقصدی ربط بھی موجود ہے،اور معنوی تسلسل بھی!

اوراگراس کتاب میں افادیت کا کوئی پہلوموجود ہے.....تو ''ان شاءاللہ''اس کے متذکرہ بالا نقائص ہی کی بناپراس کے افادہ کا حلقہ عوامی سطح پر وسیع تر ہوجائیگا!......واللہ اعلم!!

پہلی تقریر میں یہ ذکر موجود ہے کہ اِن تقاریر سے متصلاً قبل ان ہی اجتماعات جمعہ میں انقلاب ایران پر نفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔

اور يې هى كەخوداس سلسلەتقارىر مېر گفتگوكوتىن حصول مېر مكمل جوناتھا:

ایک :سیرت النبی سے ماخوذ کیکن تجریدی اور عمومی انداز میں مراحل انقلاب کی تعیین ۔

دوسرے: سیرت النبی سُلِ اللّٰی اللّٰ کُلُور کی این مراحل انقلاب کی تو ضیح و تفصیل کے نقطہ نظر ہے،

اورتیسرے: موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کے طریق کار کے شمن میں ضروری

اجتهاد! پیش نظر کتاب میں صرف پہلے دوحصوں کی حد تک گفتگو کمل ہو تکی ہے۔

تیسراحصدان تقاریر کے بعد چارخطابات جمعه میں بیان ہوا تھا۔(')

الله نے چاہاتو وہ بھی جلد ہی ہدیئہ قارئین کردیا جائے گا۔

فالله هو الموفق والمستعان!

'' پاکتان میں اسلامی انقلاب: کیا؟ اور کیسے؟'' کے عنوان سے ایک باضابطہ تالیف کا ارادہ بھی کا فی عرصے سے ہے۔اس کا پہلا باب ضبط تحریر میں آ کرروز نامہ'' جنگ'' اور ماہنامہ

''میثاق''میں شائع بھی ہو چکا ہے!

قارئین سے استدعاہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کام کوجلد کمل کرادے۔

خاكسار

اسراراحمه عفى عنه

لا ہور۔8رمضان المبارک1407ھ

(1) ان میں سے دوخطابات کی تلخیص بطور ضمیمہ شامل کی جارہی ہے۔

| خطابٍ فتم صفحہ 86                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| اندرونِ عرب تكميلِ انقلاب كى تمهيد، فراستِ نبوي                                    |
| کاشاہ کاراور' فتح مبین' یعنی کے حدیبیہ!<br>خطاب شتم                                |
| خطابِ بشتم صفحہ 100<br>خطابِ بشتم                                                  |
| اندرونِ عرب انقلاب كى تنكيل: فتخ خيبراور فتح مكه!                                  |
| خطابِنْم صفحہ 112                                                                  |
| انقلاب کے حکمیلی مراحل پرنگاہِ بازگشت اور                                          |
| انقلاب کے تکمیلی مراحل پرنگاہِ بازگشت اور<br>مخالفِ انقلاب قو توں کا آخری قلع قبع! |
| خطاب دہم صفحہ 130                                                                  |
| بيرون عرب انقلاب محمدى كى توسيع وتصدير                                             |
| اور بیرون عرب سلح تصادم کا آغاز                                                    |
| ضميمه صفح 147                                                                      |
| منهج انقلاب نبوی کے حالات ِ حاضرہ پر                                               |
| انطباق کے من میں اقدام اور سکے تصادم کامتبادل                                      |

## تمهیدی مباحث، انقلابی جدوجهد کے لوازم ومراحل اورانقلابِ نبویؓ کے پہلے دومر حلے: دعوت اور تنظیم انقلاني تربيت كانبوى مَالِيَّةُ منهاج ، اور تربیت و تزکیهٔ محمری منافظ کے عناصرِ سه کانه تصادم كا آخرى مرحله: كشكش يعنى قبال في سبيل الله سلے تصادم (۲)اُحُد و اُحْزَاب

و چارتمهیدی باتیں

O بحث وتمحیص کے تین مرحلے

انقلابی جدوجهد کے لوازم ومراحل

ن يهلامرحله : انقلا بي نظريه اوراس كي اشاعت

و دوسرامرحله : انقلابی جماعت کی تشکیل و نظیم

نينگاورتربيت : ٹريننگاورتربيت

انقلاني عمل كاجزولا بنفك: تصادم

ن چوتھا مرحلہ : تشدد وتعذیب کے جواب میں صبر محض

ن يانچوال مرحله: اقدام اور چيلخ

🔾 چھٹامرحلہ : مسلح تصادم

🔾 انقلاب كى توسىيج وتصدير

O كامل انقلاب كى واحد مثال: انقلاب محمد يُ

نقلاب نبوی کا اساسی نظریه: توحید

انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت

ملکیت کی بجائے امانت

کامل معاشرتی مساوات

اسلامی انقلابی تنظیم کی اساس اوراس کا مزاج

خطاباول

جمعه۵/اکتوبر۱۹۸۴ء

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

تمهيدى مباحث

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

انقلاني جدوجهد كےلوازم ومراحل

 $\frac{1}{2}$ 

انقلابِ نبوی کے پہلے دومر حلے: دعوت اور نظیم



خطبه مسنونه، تلاوت آیات قرآنی ،احادیث نبوی اورادعیه ما توره کے بعد:

دنیا کے دوسرے انقلابات سے انقلابِ تحمی (علی صاحبہ الصلوۃ والسلام) اس اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے کہ دوسرے دنیوی انقلاب کا فلسفہ کارل مارس کے ذہن کی ذہن کی پیداوار سے سے الشویک یعنی اشتراکی انقلاب کا فلسفہ کارل مارس کے ذہن کی اختراع تھا۔ اسی طرح انقلابِ فرانس کا فلسفہ والٹیئر' روسواور بہت سے مفکرین کے ذہنوں کی پیداوارتھا۔ مگراسلامی انقلاب کا فلسفہ اللہ تعالیٰ کا ودیعت کردہ ہے جو وہی کے ذریعہ سے جناب محمد رسول اللہ منگائی کے المبندا اس نظریہ کی نشروا شاعت کے معنی بیں قرآن کیم کی بنا واشاعت ،اس کی تبلیغ ،اس کے ذریعہ سے دعوت ،اس کے ذریعہ سے تبشیر وانداراور اس کے ذریعہ سے تبشیر وانداراور اس کے ذریعہ سے تا کیرونسے تبشیر وانداراور میں انقلاب اور ذریعہ انقلاب قرآن کیم کی انسان کے لئے جو ہدایت لے کرآیا ہے اس میں یقینا انفرادی زندگی کے لئے بھی ۔ قرآن کے موضوعات انفرادی اندگی کے لئے بھی راہنمائی ہے اور اجتماعی زندگی کے لئے بھی ۔ قرآن کے موضوعات انفرادی اعمال وافعال کو بھی محیط ہیں اور اجتماعی اقدار کو بھی ۔ تیکن انقلابی موضوعات انفرادی اعمال وافعال کو بھی محیط ہیں اور اجتماعی اقدار کو بھی ۔ تیک سے صحیحہ کو تا تی سے سے سے کر آن کے ساتھ ہے۔

## پاکستان میں اسلامی انقلاب کی ضرورت واہمیت اور طریق کار

پاکستان میں اسلامی انقلاب کے ذکر سے پہلے چندتمہیدی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات رہے کہ پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ ہمارے پاس اسلام کے سوااس ملک کی بقا اور استحکام کے لئے کوئی اور بنیا دسرے سے موجود نہیں ہے۔ سساب یہ بات خود ایک مستقل موضوع ہے کہ تحریک پاکستان کا پس منظر کیا تھا! سی ملک بنا کیوں تھا! اس کے محرکات اور عوامل کیا تھے! اس کی اساسات کیا ہیں! ۔۔۔۔۔۔ پھر یہ کہ مختلف مما لک کے استحکام اور بقا کے لئے کون کون سے عوامل سہارا دیتے ہیں اور اس کی تقویت کا باعث بنتے ہیں! ان میں سے ایک ایک عامل کا جائزہ لے کر رہ بات ثابت کی جا تھو ہے کہ دُنیا کے عام مما لک کو اپنے استحکام اور بقا کے لئے جو سہارے دستیاب ہوتے سکتی ہے کہ دُنیا کے عام مما لک کو اپنے استحکام اور بقا کے لئے جو سہارے دستیاب ہوتے

ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو واحد سہارا ہے وہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے بارے میں بیربات بالکل صحیح ہے کہ ع کا فرنتوانی شدنا چار مسلمان شو۔ ہم کا فرہوہی نہیں سکتے ہمیں تولامحالہ مسلمان ہونا پڑےگا۔ (۱)

دوسری بات بھی ، جواپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے ، یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام خاسخا بی طریق ہے آسکا ہے جوسوا سات سال خاسخا بی طریق ہے آسکا ہے جوسوا سات سال سے ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ (۲) اس کے لئے واحدراستہ انقلاب کا راستہ ہے۔ اب اس کے لئے بھی دلائل و شواہد چاہئیں۔ انتخابات میں بھی بعض لوگ اسلامی نظام کے قیام کے لئے کام کے لئے نیک نیتی سے حصہ لیتے ہیں کہ اس طریق سے اسلام کی سربلندی کے لئے کام کریں۔ انتخابات میں حصہ لینے والوں میں یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جونہایت خلوص کے ساتھ اسلامی نظام کے قیام ونفاذ کے مقصد کو پیش نظرر کھتے ہوئے اسی انتخابی طریق کار پر علی پر ارہے ہیں اور رہیں گے۔ لیکن مجھے قوی اور مشحکم دلائل کی بنیاد پر اس سے شدید پر عمل پر ارہے ہیں اور رہیں گے۔ لیکن مجھے قوی اور مشحکم دلائل کی بنیاد پر اس سے شدید اختلاف ہے۔ میرے نزدیک پاکستان میں اسلام اگر آسکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف انقلائی عمل کے ذریعے سے ہی آسکتا ہے۔

تیسری بات ہے کہ جب پاکستان کی غالب آبادی سُنّی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں جو بھی انقلاب آئے گا اور اس کے نتیجہ میں یہاں جو بھی نظام قائم ہوگا وہ سُنّی تصور خلافت ِ عامہ پر بہنی ہوگا نہ کہ شیعی تصورا مامت ِ معصومہ پر ۔۔۔۔۔۔ یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ان کو باہم دگر کسی طور پر بھی ملایا نہیں جا سکتا۔

چوشی بات بہ ہے کہ وہ انقلاب اگر آئے گا تو خالصتاً اس نیج پر آئے گا کہ جس نیج پر محمد رہے ہے محمد سول اللہ مثالیۃ آئے انقلاب بیا کیا تھا۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیقول منقول ہے کہ: ''لا یک مشکع آخے و هذی و الاہمیّة والا ہما صلّح ببه اوّلها ''یعن' 'اس امت کے آخری حصہ کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریق پر کہ جس پر اس کے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی' '' سساس قول کے متعلق میرا تأثر اتنا یقینی ہے جس پر اس کے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی' '' سساس قول کے متعلق میرا تأثر اتنا یقینی ہے اس پر اس کے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی' '' ستحکام پاکستان' کے عنوان سے موجود ہے۔ (۱) المحدللہ کہ اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی مفصل تصنیف' استحکام پاکستان' کے عنوان سے موجود ہے۔ (میں )

(۲) واضح رہے کہ یقر بر۵راکتو بر۱۹۸۴ءکو کی گئی تھی۔

جتنااس پر کہ کل سورج طلوع ہوگا۔ پھریہ کہاس کارگاہِ عالم کی زندگی کا آخری دورشروع ہو چکاہے۔حالات اس رخ پر جارہے ہیں جن کی خبر نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے دی تھی۔

یا نچویں بات یہ کہ آخری دور میں اسلام کے عالمی غلبہ کی جو خبر الصادق والمصدوق عَنَاتَيْنِمُ نِهِ دِي تَقَى ،اس كا بھي عمل يقييناً شروع ہوگا۔البتہ بيكہاں سے شروع ہوگا اور كس خطه ارضی کو یہ سعادت نصیب ہوگی! یہ ہم نہیں جانے ۔ بیاللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مکہ سے مایوں ہوکر نبی اکرم مُلَّا لِیُّنِا نِے اپنے طور پر طائف کا انتخاب فرمایا تھا، کیکن طائف میں جو کچھ حضور مَنَا لَیْزِ کے ساتھ ہوا وہ کون نہیں جانتا۔ یومِ طائف کو نبی اکرم مَنْالِیْزِ مَ نے اپنی حیات طیبہ کاسخت ترین دن قرار دیا تھا۔ وہاں ہے آپ کونا کام واپس آناپڑا ..... لیکن الله تعالی نے فیصله فرمادیامدینه منوره کا حضور مَاللَّیْا کِ قدم مبارک وہاں ہنتے بھی نہیں کہ وہاں انقلاب آ گیا۔تمہیداً چھافراد حج کے موقع پر ایمان لائے۔اگلے سال ان میں سے پانچ اور سات دوسرے افراد لعنی کل بارہ افراد حاضر خدمت ہو گئے۔انہوں نے نبی ا کرم مُنَافِیّنِا کے ہاتھ پر بیعت کی .... جسے کتب سیرت ِمطہرہ میں بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے .....اور درخواست کی کہ ہمیں اپنا کوئی جان شارشا گرد دیجئے جوہمیں قرآن پڑھائے اور یثرب میں (جومدینه منوره کا پہلا نام ہے) دعوت وتبلیغ کا فریضه سرانجام دے۔لہذاحضور مَنَّالِيَّةُ فِي حَضرت مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه كوان كے ساتھ جانے كاحكم ديا۔حضرت مصعب کی ایک سال کی تعلیم قرآن اور دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں اگلے سال بہتر (۷۲) مرد اورتین خواتین کل پچھر (۷۵) افراد نے آ کر نبی اکرم مُلَا لِیُّا کِم کا کہ مسے مبارک پر بیعت کی اور یہ بیعت ہجرت کی تمہید بن گئی۔اسے بیعت عقبہ ثانیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ان پچھتر انصار رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا کہ حضور منا لیا آیا آپ ہمارے یہاں تشریف لائے۔اگر قریش یثرب پرحمله آور مول گے تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں۔ بعد ہُ جب حضور مُثَالِیُّنِمُ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں استقبال کی تیاریاں تھیں۔ کئی دن سے لوگ روزانہ شہرسے باہر آ کر آپ کی تشریف آوری کے منتظرر ہتے تھے۔ یہاں مکہ میں قریش خون کے پیاسے ہیں جہاں تیرہ برس حضور مَثَالِثَيْرِ فِي بنفس نفيس دعوت دي \_ يهال تو نبي اكرم مَثَالتَّيْرُ اور حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كو

تین دن رات غارِثور میں روپوش رہنا پڑا۔ پھریہ کہ تعاقب ہور ہاتھا۔ سراقہ بن مالک جو بعد میں دولت ِ ایمان سے بہرہ مند ہو گئے دومر تبہ قریب پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجزانہ طور پر حفاظت فرمائی۔ مکہ کا حال تو یہ ہے اور اہل مدینہ سرایا انتظار آپ کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ گاوہ ال ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخلہ ہور ہاہے۔

تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت میں ہے کہ وہ کس جگہ کو سعادت عطا فرمائے، کون سے مقام کوچن لے۔ بیاس کا انتخاب ہے۔ ہمنہیں جانتے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور عالمی سطح پر دین حق کے غلبہ کا آغاز کس ملک سے ہوگا!لیکن پیربات پورے یقین و وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ آخری دور کے بارے میں جن واقعات و حالات کی خبریں احادیث صحیحہ میں دی گئی ہیں، وہ دورآ چکاہے،اس کا آغاز ہو گیاہے۔کسی نہ کسی خطہ ارضی کو بیسعات حاصل ہو کر رہے گی کہ اسے اللّٰہ تعالیٰ صحیح اسلامی انقلاب کے لئے منتخب فرما لے.....اور بیہ انقلاب بالکل اسی نہجے پر آئے گا جس نہج پر ہریا فرمایا تھا محمد رسول اللَّهُ مَا لِيُعْتَام نے۔اِن شاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اسی نہج پرانقلاب آئے گا جوعالمی سطح پرغلبۂ دین کی تمہیر بے گا۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا پی خطہ ارضی ، جو حقیقت کے اعتبار سے مملکت خداداد ہے، یہ ہمارے قوت باز واور ہماری جدوجہد کا نتیجہ نیں ہے،اسے اللہ تعالی اس سعادت کے لئے قبول فر مالے۔ بظاہرا حوال تو مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سامنے آتے ہیں، پھرامید بندھتی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔اس کی شَانِ والا تباريب : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ است مرش یر قدرت حاصل ہے، وہ شرکے خیر برآ مدکرتا ہے جس کا کہیں سان گمان تک نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں اللہ نبارک وتعالی کے فضل اور قدرت سے مایوں نہیں ہونا چاہئے۔البتداس کے لئے ضروری ہے کہ ہم معروضی طور پر (Objectively) غور کریں اور سمجھیں کہ انقلاب کا "محمری طریق" ہے کیا؟

## بحث وتمحیص کے تین ھے

ا کی بات تو بالکل آغاز ہی میں سیرت النبی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے واقعات و حالات کے حوالوں اور References کے بغیراصولی طور پر جان لینی جیا ہیے کہ انقلاب

کسی بھی نوع کا ہواس کے لئے چھ مراحل طے کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ بات سیرت ِ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰ قروالسلام کے معروضی مطالعے سے حد درجہ واضح ہے۔

البتہ بیضرور ہے کہ سیرتِ مطہرہ کے دوران جو حالات و واقعات پیش آئے انہیں خاص سے عام کر کے بیغی generalize کر کے جواصول و مبادی متبط ہوتے ہیں ان کی روشنی میں انقلا نی عمل کے مراحل و مدارج اور لوازم طے کئے جائیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مستبط خاکے میں رنگ بھرنے کے لئے ہمیں سیرت مبارکہ سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ کہا ہے؟

اور تیسری بات جوم کی اعتبار سے بہت ضروری ہے، یہ ہوگی کہ ہمار ہے الات اور نبی مت کا فصل اکرم مُلُّا اللہ ہوا ہے۔ اس دوران حالات میں بہر حال چودہ سوبرس سے بچھزیادہ ہی مدت کا فصل ہے۔ اس دوران حالات میں بہت بچھ تغیر و تبدل ہوا ہے اور انسان کے تمدنی و عمرانی تصورات میں بہت بچھارتقاء ہوا ہے۔ پھرایک نمایاں ترین فرق بیہ ہے کہ نبی اکرم مُلُّا اللّٰهِ عُمُل ایک خالص مشر کا نہ وکا فرانہ ماحول میں پایہ تعمیل کو پہنچا تھا جبکہ ہمیں اسلامی پوراانقلا بی عمل ایک خالص مشر کا نہ وکا فرانہ ماحول میں پایہ تعمیل کو پہنچا تھا جبکہ ہمیں اسلامی انقلاب کے لئے جو کام کرنا ہے وہ مسلمانوں میں کرنا ہے، کا فروں میں نہیں۔ لہذا ان حالات کی بنا پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جو طریق کار ہمیں سیرت النی مُلُّا اللّٰہ عُمُل و تقاوت کی وجہ حالات کی بنا پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جو طریق کار ہمیں ہمیں در پیش حالات کے فرق و تقاوت کی وجہ سے کہیں بچھاجتہا دکرنا ہوگا !

انقلابيمل كےلوازم ومراحل

موجودہ دَور میں انسانی زندگی کو عام طور پر دوحصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی ..... ندہب کا تعلق انفرادی زندگی سے سمجھا جاتا ہے اور اجتماعیت کے لئے بنیاد ہے سیکولرازم (Secularism) یعنی لادینیت ..... لا فد ہبیت نہیں۔ اس لئے کہ سیکولرازم فدہب کو تسلیم کرتا ہے لیکن اسے صرف انفرادی زندگی میں محدود قرار دیتا ہے۔ اس انفرادی فدہبی زندگی کے بھی تین جھے ہیں: عقیدہ (Dogma)، عبادت ہے۔ اس انفرادی فدہبی زندگی کے بھی تین جھے ہیں: عقیدہ (Social Customs)، اور چند سماجی رسوم (Social Customs) ..... ادھراجتماعی زندگی کے

بھی تین جھے ہیں۔معاشرتی نظام،معاشی نظام اور سیاسی نظام۔گویا تین گوشے انفرادی زندگی کے اور تین گوشے اجتماعی زندگی کے ملاکرکل''جچ'' گوشے ہوگئے۔اسی طرح انقلابی عمل کوبھی چیمراصل سے گزرنا ہوتا ہے۔

## ا) انقلا بی نظر بیاوراس کی اشاعت

انقلا بيممل كاپېلامرحله يه ہے كەكوئى انقلابى نظرىيە، كوئى انقلا بى فكر، كوئى انقلابى فلسفە موجود ہوجس کی خوب نشروا شاعت کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ انقلاب سی انقلا بی نظریہ کی بنیاد پر آتا ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز (Starting Point) یہ ہے کہ اس نظریہ کی نشروا شاعت کی جائے ،اسے پھیلا یا جائے ،اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں کواس نظرید کی افادیت کا دلائل سے قائل بنایا جائے۔اس میں اہم بات یہ ہے کہ انقلاب تب ہی آئے گا جب انقلابی نظریہ اجماعی زندگی کے ان تین گوشوں میں سے کسی ایک سے لازماً متعلق ہوجن کا اویر ذکر ہوا.....اگر مذہبی اصلاح کا کام ہور ہا ہو،عقا ئد کی تصحیح ہورہی ہو،عبادات کی ادائیگی کی ترغیب وتشویق ہورہی ہواوراس کے نتیج میں ان کی تر وج ہورہی موتو په مذہبی کام ہیں یا بالفاظِ دیگر روحانیت اورا خلاقی اصلاح کے کام ہیں،کیکن انقلانی عمل کا آغاز تو کسی ایسے نظریه کی بنیادیر ہوگا جس کا تعلق انسان کی معاشرتی،معاشی اور سیاسی زندگی ہے ہو۔اس کئے کہ در حقیقت انقلاب کامحل، مقام اور میدان اجماعی زندگی کا دائرہ ہے۔لہذا بیضروری ہے کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا فکر ہوجوانسان کی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں انقلابی تبدیلی کاعلمبر دار ہواور وہاں جونظام قائم ہےوہ اس کی جڑوں پریتشہ بن کر گرے۔اسی سے انقلابی ممل کا آغاز ہوگا۔

## ٢) انقلابی جماعت کی تشکیل و تنظیم

انقلابی ممل کا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جولوگ اس انقلابی نظریہ کو ذہنا قبول کرلیں ان کو منظم کیا جائے۔اس طرح ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے۔اس جماعت کے لئے دو چیزیں لازمی ہوں گی۔ایک تو یہ کہ اس کے Cadres ،اس کی درجہ بندی بالکل نئی ہونی چاہیے۔ پرانے نظام کے تحت لوگوں کی جو درجہ بندی ہے اگر وہی درجہ بندی اس جماعت

کے اندر بھی رہے تو پھروہ انقلا بی جماعت نہیں ہوگی۔ یہاں تو بالکل نئی درجہ بندی ہوگی کہ کون کس قدر گہری وابستگی (Commitment) اس انقلا بی نظریہ سے رکھتا ہے! کس نے اس انقلا بی نظریہ کے تقاضوں کوخود اپنے آپ پر لازم کیا ہے! اور کون اس انقلا بی نظریہ کے لئے کتنی قربانی دے چکا ہے اور کتنی مزید دینے کو تیار ہے! جس نے جتنی پیش قدمی کی ہے اتنا ہی وہ آگے چلا جائے گا چا ہے سابقہ نظام میں وہ شودروں اور اچھوتوں میں شار ہوتا ہوا در سب سے گھٹیا اور نئے سمجھا جاتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ لیکن اگر اس نے اس انقلا بی نظریہ کوخلوص واخلاص اور گہرائی کے ساتھ قبول کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی مکمل وہنی اور خملی وابستگی (Commitment) ہے، اس کے لئے وہ قربانیاں دے رہا ہے تو وہ تو قیرو کریم اور ذمہ دار یوں کے اعتبار سے پیدائش برجمنوں سے کہیں آگے نکل جائے گا۔ اگریہ بات نہیں ہوگی تو وہ جماعت انقلا بی جماعت نہیں ہے۔

#### ۳) ٹریننگ اور تربیت

انقلابی عمل میں تیسرا مرحلہ ٹریننگ یعنی تربیت کا ہے ..... جو ہرانقلابی عمل کی ایک

ناگز بر ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر انقلا بی کارکنوں کی تربیت نہ ہوتو وہ خام ہیں، کچے ہیں۔ تربیت ہوگی تو وہ پختہ ہوں گے، بقول اکبرالہ آبادی تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے لاد، نام دلوں کے عضر میں نیاد نسب کہ تقیمہ نیک ا

ان خام دلوں کے عضر پر بنیاد نہ رکھ تغییر نہ کر! کچاورخام لوگوں کو جمع کرلیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے مرحلہ میں جاکر جواب دے جائیں گے۔وہ خالی کارتوس ثابت ہوں گے اورٹھس ہوکررہ جائیں گے۔ یہاں ضرورت ہے کہ ہرکارکن پختہ ہو۔اس بات کوعلامہ اقبال نے اپنے انداز میں خوب بیان کیا ہے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اِک انبار تو

عام ہے جب ملک و سے کی ہ اِک ابار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو

یمی وجہ ہے کہ ہرا نقلانی پارٹی کے Training Camps ہوتے ہیں۔

تاہم یہ بات اہم ہے کہ بیت انقلاب کے نظریہ اور فکر کی مناسبت سے ہوگ۔
اگر انقلاب خالص مادی اقد اروالا ہے تو ان کارکنوں کی روحانی تربیت کرنا بیکار ہے۔ لیکن اگر پیش نظر ایبا انقلاب ہے جس کے اہم ترین ابعاد (Dimensions) اخلاقی اور روحانی ہیں تو تربیت میں ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں انقلا بی کارکنوں میں نہیں ہوں گی تو انقلاب کے کامیاب ہونے کے نتیجہ میں کہاں سے آجا کیں گی ؟ ۔۔۔۔۔ الہذا ایسے انقلاب کے کارکنوں کے لئے اخلاقی اور وحانی تربیت بھی لازی ہوگی بلکہ اس کو اقد میت واد ایت کا درجہ حاصل ہوگا۔

پس بیابندائی تین مرحلے ہیں۔ان متنوں کا حاصل میہ ہے کہ تربیت یا فتہ کارکنوں پر مشتمل ایک انقلا بی جماعت وجود میں آ جائے جوا یک طاقت اورایک قوت بن جائے!!

## انقلا بيعمل كاجزولا ينفك: تصادم

انقلابی عمل کے اگلے تین مرحلوں کا جامع عنوان ہے '' تصادم'' ...... لفظ تصادم اگرچہ ناپندیدہ ہے ، اچھا نہیں لگتا اور امن پہندلوگ اس سے ناگواری محسوں کریں گے لیکن یہ بات طے ہے کہ انقلاب تصادم کے بغیر نہیں آتا ہے ''جس کو ہودین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟'' فرجی اصلاح کا کام کرنا ہوتو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف میں جائے کیوں؟'' فرجی اصلاح کا کام کرنا ہوتو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف

عام نوعیت کی روحانی تربیت گاہیں کھولنی ہوں اور خانقائی نظام بنا نا ہوتب بھی کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے، خانقاہ میں کوئی مربی، کوئی شخ بیٹے ہیں، جو وہاں خود چل کر آئے گا سے وہ اپنے تربیتی پروگرام میں شامل کرلیں گے، کوئی تصادم نہیں ہوگا۔لیکن اگر نظام بدلنا مقصود ومطلوب ہواور پھر تصادم سے بھی گریز ہوتو بیمکن نہیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے دو متضاد چیزوں کو جمع کرنے کی خوائش ہو۔۔۔۔ یہ خوائش اپنی جگہ کتنی ہی اچھی ہولیکن بیمحالِ مطلق ہے۔ تصادم تو انقلاب کے لوازم سے ہے۔

پھر بیایک بدیبی امر ہے کہ تصادم کا آغاز اصل میں انقلابی جماعت کرتی ہے۔ اس لئے کہ ایک جگہ ایک نظام قائم ہے۔ جیسا بھی ہے، وہ چل رہا ہے۔ اگر ظالمانہ، استبدادی اور استحصالی ہے تو مظلوم طبقات اس نظام کو برداشت اور تسلیم (Reconcile) کئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ایک جماعت ابھرتی ہے اور کہتی ہے کہ بین نظام غلط ہے، ہم اس کو بدل کر رہیں گے، تو در حقیقت تصادم کا آغاز اس جماعت نے کیا۔ اس نے اس نظام کو غلط قرار دے کر اس کو بدلنے کے عزم کا اظہار کیا جو وہاں ایک طویل عرصہ سے چلا آرہا ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی اقد اراور مفادات وابستہ ہیں، جوان کے یہاں قابل احترام روایات کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ انقلابی جماعت کہتی ہے کہ بی غلط نظام ہے۔ گویا کہ تصادم کا آغاز اصلاً درجہ رکھتا ہے۔ وہ انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے نین مدارج (Phases) ہیں۔

## ۷) تشدر وتعذیب کے جواب میں صرِ محض

تصادم کے مل میں پہلا درجہ Passive Resistance یعنی صبر محض کا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انقلا فی جماعت اس نظام کو غلط و فاسد قرار دیتی ہے تو لوگ اس جماعت کو آزاد تو نہیں چھوڑ دیں گے! پہلے وہ اس کے انقلا فی فکر اور نظریہ کو چنگیوں میں اڑا نمیں گے۔استہزاء وہمسنح کریں گے، فقر ہے چست کریں گے، فدا ق اڑا نمیں گے،کہیں گے کہ ان کا د ماغ خراب ہوگیا ہے، دیوانے اور مجنون ہیں۔لین اگر اس انقلا فی جماعت کا قائد اور اس کے معدود ہے چند ساتھی اس وار کو جمیل جاتے ہیں اور نظریہ کی نشر واشاعت کا عمل جاری رہتا ہے اور لوگ اس کو قبول کر کے جماعت میں شامل ہور ہے ہیں تو مخالفین کو

محسوس ہوگا کہ یہ ہوا کوئی معمولی جموز کا نہیں ہے، اس میں توایک زبردست آندھی اور طوفان کے آثار پوشیدہ ہیں، جو ہمارے تمام مفادات کوخس و خاشاک کی طرح اڑا کرلے جائیں گے۔ البندااب وہ تشدد (Persecution) پراتر آئیں گے اور عقوبت وایذ ارسانی کی کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ یہ معالمہ پیش آنا لازمی ہے۔ لیکن اس دور کے لئے اس انقلا بی جماعت کا پہلامر حلہ یہ ہوگا کہ ماریں کھاؤ کیکن نہ اپنے موقف سے ہٹواور نہ ہی ہاتھا ٹھاؤ۔ اس لئے کہ اگر اس جماعت نے بھی ہاتھا ٹھا کیا یعنی بدلہ میں اس نے بھی ہاتھا ٹھالیا اس لئے کہ اگر اس جماعت کو کھنے اور اور وہ جماعت ہوگئی، تو جو جماج مایا نظام ہے اسے اس جماعت کو کھنے اور نبست و نابود کرنے کا قانونی و اخلاقی جو ازمل جائے گا۔ چنانچہ ان کو یہ جو از نہ دیا جائے۔ بے جواز ماریں اور پیٹیں، ایذ ارسانی کرتے رہیں۔ لیکن ان کو یہ الزام لگانے کا موقع ہرگز نہیں ملنا چا ہئے کہ یہ جماعت خود بھی متشدد ہے اور عوام الناس کو بھی تشدد اور بدا منی کے لئے نہیں ملنا چا ہئے کہ یہ جماعت خود بھی متشدد ہے اور عوام الناس کو بھی تشدد اور بدا منی کے لئے العار رہی ہے۔

لئے داوں میں ہدردی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

## ۵) اقدام اور چیلنج

اس کے بعد جب طاقت اتی فراہم ہوجائے کہ وہ انقلا بی جماعت میمسوں کرے کہ اب ہم تھلم کھلا اور برملا اس غلط نظام کو چینج کر سکتے ہیں اور اس نظام کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اس مرحلہ پر یہ صبر محض (Passive Resistance) اپنے اگلے مرحلے یعنی اقدام (Active Resistance) میں داخل ہوجا تا ہے۔ اب حکمت عملی تبدیل ہوگی۔ یعنی یہ کہ این کا جواب پھر سے دو۔ ان کے تشد دکا جواب بھر پور طریقہ پر دویا اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ وچیٹر و۔۔۔۔ آ گے چل کران تمام باتوں کی تشریح ہوجائے گی۔

## ۲) مسلح تصادم

ظاہر بات ہے کہ جب یہ چھٹا مرحلہ شروع ہوجائے تواب فریقین کے ہاتھ میں پچھ نہیں رہا۔ اب تو تاریخ بتائے گی ، حالات فیصلہ کریں گے اور دومیں سے ایک نتیجہ بہرحال نکلنا ہے اور وہ ہے تخت یا تختہ۔ تیسراکوئی اور راستہ ہیں ہے۔ اگر پہلے پانچ مراحل صحیح طور پر طلح ہوئے ہیں، انقلا بی عمل مشحکم ہوتے ہوئے اور Consolidate کرتے ہوئے آگ بڑھا ہے، صحیح تزبیت ہوئی ہے، صحیح تنظیم ہوئی ہے اور خاص طور پریہ کہ پہلے پانچوں مراحل کو برطا ہے، حقیح تقل ہے تو انقلا بی جماعت کا میاب ہوجائے گی ، انقلاب وقوع کے لئے بیر یہوجائے گا اور اس انقلا بی نظریہ کے مطابق نظام یکسر تبدیل ہوجائے گا۔ ورنہ اسے کچل کررکھ دیا جائے گا۔

انقلا بی عمل کے یہ چھ مراحل (Phases) ہیں، یعنی تین تین کے دوگروپ۔ پہلے تین مراحل کا حاصل ہے: کسی انقلا بی نظریہ فکر، فلسفہ کو قبول کرنے والوں کا ایک تربیت یا فتہ اور منظم جماعت کی شکل میں وجود میں آجانا۔

Passive) دوسرے حصہ کے بھی تین مراحل ہیں او روہ ہیں: صبر محض (Resistance) مسلح تصادم (Active Resistance) اور کے تصادم (Conflict).....اوراس کا نتیجہ تخت یا تختہ۔

## انقلاب كى توسىيع وتصدير

اب اگرانقلاب کامیاب ہوجائے تو ایک ساتواں مرحلہ مزید شروع ہوگا۔ان چھ مراحل سے تو کسی ایک ملک میں انقلاب کی بحیل ہوتی ہے، جبکہ ساتواں مرحلہ اس انقلاب کی توسیع کا ہوتا ہے۔اس لئے کہ ایک نظریاتی انقلاب کا بیخاصہ ہے کہ وہ جغرافیا کی اور قومی حدود کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ ایک فکر، ایک فلسفہ، ایک نظریہ کی بنیاد پر آتا ہے اور نظریہ وہ شے حدود کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ ایک فکر، ایک فلسفہ، ایک نظریہ کی خرورت ہے، نہ ویزا کی حاجت۔ نظریہ کے لئے سرحدیں رکاوٹ نہیں بنیتی ۔ نظریہ تو امریکہ جیسے دور دراز ملک سے چلتا ہے اور پاکستان بہنچتا ہے۔ نظریہ کی بڑے مضبوط پر ہوتے ہیں جن کے ساتھوہ ہاڑتا ہوا سرحدوں کے تمام موافعات (Barriers) کوعبور کرتا ہے۔اگر اس نظریہ میں جان ہے تو وہ دوسرے ممالک میں اپنی جڑیں قائم کرے گا، جس کے نتیجہ میں انقلاب کی توسیع ہوگی اور وہ پھلے گا۔ جیسے میں اپنی جڑیں رہا۔ انقلاب کی بین الاقوامی محدود نہیں رہا۔ انقلاب کا یہ خاصہ ہے کہ پہلے کسی ایک ملک، کسی ایک علاقے صحدود نہیں رہا۔ انقلاب کا یہ خاصہ ہے کہ پہلے کسی ایک ملک، کسی ایک علاقے سطے رتو سیع کا ممل شروع ہوتا ہے، وہاں اس کے شمرات کا ظہور ہوتا ہے، پھر اس کی بین الاقوامی سطے رتو سیع کا ممل شروع ہوتا ہے۔

## كامل انقلاب كى واحد مثال: انقلاب محمديً

انقلاب کے بیسات مراحل (3+3+1) میں نے سیرت محمدی (علی صاحبہا الصلاة والسلام) سے اخذ کئے ہیں، اس کے سوامیر سے زدیک ان کا کوئی اور ما خذ نہیں ہے، کیونکہ

کامل اور ہمہ گیرانقلاب کا منہاج اورنقشہ صرف سیرے محمدیؓ ہے ہی مل سکتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کامل انقلاب (Total Revolution) صرف اور صرف حضرت محمد عربی مثالی این کیا ہے۔ باقی و نیا کے جو انقلابات مشہور ہیں وہ جزوی انقلاب تھے۔فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا،معاشی نہیں بدلا،معاشرتی نہیں بدلا، روحانی واخلاقی نہیں بدلا،عقائد نہیں بدلے۔روسی انقلاب سے صرف معاشی ڈھانچہ بدلا، سیاسی ڈھانچہ میں ایک جزوی تبدیلی بیآئی کہ صرف ایک یارٹی کے نمائندوں پر مشتل حکومت کا نظام قائم ہو گیا .....البتہ انسانی زندگی کے چھے کے چھے گوشوں لیعنی عقائد، عبادات اورساجی رسوم کے علاوہ معاشرتی نظام، معاشی واقتصادی نظام اور سیاسی نظام کو تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ بدلا گیا ہے اور یہ بدلا ہے حضرت محمد مَثَالِيَّةِ النے ۔ پس جے کامل، ہمہ گیر، تھمبیر اور Total Revolution کہا جائے تو وہ ہے ہی صرف ایک، اور وہ ہے رسول آخر الزمال حضرت محمد عَلَيْدَ إِلَى كَا برياكيا موا انقلاب .....حضور مَالَيْدَ عَمَ كَا لائے ہوئے انقلاب میں ڈھونڈے سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو یکسر تبدیل ہوکر نہ رہ گئی مو ﴿ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ كي جدوجهد سعى وكوشش محنت ومشقت اورايثارو قربانی کے نتیجہ میں کھوکھا مربع میل زمین کے ایک ملک کے رہنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایساانقلاب عظیم بریا ہو گیا کہ ان کی سوچ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا، ان کے عقائد بدل گئے،ان کی اقد اربدل گئیں،ان کے عزائم بدل گئے،ان کے مقاصد بدل گئے،ان کی آ رزوئیں بدل گئیں،ان کی تمنائیں بدل گئیں،ان کے دن بدل گئے،ان کی راتیں بدل گئیں،ان کی صبحی بدل گئیں،ان کی شامیں بدل گئیں،ان کی زمین بدل گئی،ان کا آسان بدل گیا۔ یہاں تک کہا گر پہلے انہیں زندگی عزیز تھی تواب موت عزیز تر ہوگئی۔ جو ر ہزن تھے وہ رہبر بن گئے۔ جواُمی محض تھے وہ متعددعلوم وفنون کے موجد بن گئے۔ جو بے شار ذ مائم اخلاق میں مبتلا تھے وہ مکارم اخلاق کے معلم وداعی بن گئے۔ جوزانی اورنفس یرست تھے، وہ عصمت وعفت کے محافظ بن گئے۔ جو بے قید حصول معاش کے عادی اور اسراف وتبذیر کے خوگر تھے وہ مال و دولت کے امین بن گئے ..... پٹھی گھمبیرتا، ہمہ گیری اور بركت أس انقلاب كى جو محد عن سَالْتَنْكِمْ فِي مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّه

پھر صرف یہی بات قابل ذکر نہیں ہے کہ کسی ایک انسانی زندگی میں انقلابی عمل کی تکمیل دُنیا میں صرف ایک بارہی ہوئی ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر بات پیر ہے کہ انقلا بیمل کے بیتمام سات مراحل آپ کوایک فردِ واحد کی زندگی میں نظر آ جائیں ، بیر ممکن ہی نہیں ۔اس کی کوئی نظیر ہی نہیں سوائے خاتم النہین سیدالمسلین جناب محمطًا لیُنْ آگے۔ ایک فردِ واحد 610 عیسوی میں ایک انقلانی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اور 630ء میں یعنی کل بیس برس میں عرب میں انقلاب بھیل یا جا تا ہے۔ باقی دوسال اس انقلاب کی توسیع ے عمل میں گزرے ہیں ..... 6 ھامیں صلح حدیبیہ کے بعد مختلف سر براہانِ مملکت کو دعوتی خطوط ارسال کئے گئے تھے اور سفار تیں بھیجی گئی تھیں ۔ 8 ھ میں مکہ فتح ہو گیا۔اس کے بعد کے دوسال کے عرصہ میں جنگ موتہ ہوئی جس میں سلطنت ِ روما جیسی وقت کی سپر طاقت کے ساتھ مسلح تصادم ہوا۔اس کے بعد 9 ھ میں خود نبی اکرم مَثَالِیْمُ اِی قیادت میں سفر تبوک ہوا۔اس موقع پرتمیں ہزار جان نثار حضور مَاللَّٰ اللّٰ کے جلومیں تھے..... پھریہ کہ حضور مَاللّٰہ کَا ا وفات سے چند دن قبل حضرت اسامہ بن زیدگی سربراہی میں شام کی ایک مہم کے لئے لشکر ترتیب فرمایا۔ وہ نشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ مرض نے شدت اختیار کی اور رہی الاوّل 11 ه مين نبي اكرم سَالتَّنْ أَنْ أَكْرُ فِيقُ الْأَعْلَى " كي طرف مراجعت فرماني ـ

اندازہ سیجئے کہ ایس بائیس برس کے لگ جھگ مخصر ترین عرصہ میں نبی اکرم کالٹیٹی نے ایک ہمہ گیراور ہمہ جہتی انقلاب کی از ابتداء تا انتہاء بنفس نفیس تحمیل فرمادی، جس کی وُنیا میں کوئی نظیر نہ پہلے موجودتھی نہ تا قیام قیامت ملے گی۔ وُنیا کے دوسرے دوا نقلا بات مشہور ہیں لیعنی انقلابِ فرانس اور انقلاب روس۔ ایک طرف تو یہ انقلا بات جزوی تھے اور دوسری طرف قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان انقلاب کافکر دینے والے کوئی اور تھے اور انقلاب برپا کرنے والے کوئی اور تھے اور انقلاب برپا ہونے والے کوئی اور تھے میں عملاً انقلاب بیپا ہونے میں اچھا خاصا زمانی فصل ہے۔ انقلابِ فرانس اُس فکر کے نتیجہ میں رونما ہوا جو ولٹیئر اور روسوجیسے بے شار مصنفوں کی کتابوں کے ذریعے کافی عرصہ تک پھیلتا رہا۔۔۔۔۔اسی طرح انقلابِ بروس کی اساس کارل مارکس کی کتاب ''داس کے پیدائہ طرح انقلابِ بروس کی زندگی میں ایک گاؤں میں بھی انقلاب کے عملاً بریا ہونے کا امکان تک پیدائہ خود مارکس کی زندگی میں ایک گاؤں میں بھی انقلاب کے عملاً بریا ہونے کا امکان تک پیدائہ

ہوسکا۔ مارکس جرمنی کا رہنے والا تھالیکن انقلاب روس میں آیا اور اس کی موت کے قریباً چیاس سال بعدلینن جیسی فعال شخصیت کے ہاتھوں آیا۔ اور وہ بھی اس لئے کہ روس کے داخلی معاملات اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ وہ بالشویک انقلاب کے لئے سازگار ہوگئے تھے۔ گراکیس بائیس برس کے لگ بھگ ایک مخضر سے عرصہ میں ایک عالمگیرا نقلاب کی تحمیل مراک سے محلہ مراحل کی جمیل دُنیا کی تاریخ میں صرف ایک بار ہوئی وہ حضرت محمد مثل اللہ کے جملہ مراحل کی جمیل دُنیا کی تاریخ میں مونے والے انقلاب میں اصل محمد مثل اللہ میں اصل مراحل کی سے ہوئی ہے۔ بعد میں رونما ہونے والے انقلاب میں اصل راہنمائی سیرتِ مطہرہ ہے ہی لی گئی ہے۔ بقول علامہ اقبال

بر کجا بینی جہانِ رنگ و بو آرزو! آرزو! بروید آرزو! یا زنور مصطفیٰ او را بہاست!! یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است

یعنی نبی اکرم مکانی کی سعید و مبارک دَور کے بعد دُنیا نے جو پچھ سیکھا ہے وہ حضور مکانی کی کی سیکھا ہے۔ یا پھر انسان ٹھوکریں کھا کھا کر چارونا چاراسی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے کہ جس منزل پر پہنچایا تھا محمد رسول الله مکانی کی نظر نے ۔۔۔۔۔لہذایا در ہے کہ انقلابی ممل کے استنباط کے لئے میرا ما خذصرف اور صرف سیرت النبی ہے۔ علی صاحبہ الصلوۃ والسلام۔

انقلاب نبوي مَثَلَ عَيْمَ كااساسي نظريه: توحيد

اب ہم سیرت النبی مُنَّالِیْنَا کَا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں یہ چھ قدم کس ترتیب سے اُٹھائے گئے۔ پہلا قدم ہوتا ہے ایک انقلابی نظریہ، فکر اور فلسفہ سے متعلق۔ انقلابِ محمدی مُنَّالِیْنِا اور دوسرے انقلابات کے مابین اس اعتبار سے فرق کیا ہے؟ یہ کہ دنیا کے دونوں مشہور ومعروف انقلابات کے لئے نظریہ، فکر اور فلسفہ انسانی ذہنوں کی پیداوارتھا، جبکہ جناب محمد رسول الله مُنَّالِیْنَا کَمُ کُو وہ نظریہ، فکر اور فلسفہ وہی کے ذریعے سے الله تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پہلاعظیم ترین فرق تو یہ ہے کہ یہ نظریہ ہے '' تو حید''۔ کامل ترین اور خالص ترین فرمایا۔ پہلاعظیم ترین فرق تو یہ ہے کہ یہ نظریہ ہے '' تو حید''۔ کامل ترین اور خالص ترین

تو حید، جس کی بنیاد ہے قرآن حکیم ۔ اس قرآن کے ذریعہ سے بیا نقلابی نظر بیاوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا۔ اس حقیقت کونہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں مولا ناحالی نے بیان کیا ہے۔

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی اور نہایت پُرشکوہ الفاظ میں بیان کیا علامہ اقبال نے

در شبتانِ حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید

انقلابی نظریه توحید کی بنیاد قرآن ہے .....یعنی دعوت قرآن کی ، تبلیغ قرآن کی ، تبلیغ قرآن کی ، انذار قرآن ہے ، تذکیر قرآن ہے ، تنازار قرآن ہے ، تنازار م م اللہ اللہ میار م م اللہ میار م م اللہ میار م م اللہ میار م میار باللہ باللہ میار باللہ میار باللہ باللہ

دوسری بات ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے لوگ بالعموم سمجھ نہیں پاتے۔ وہ یہ کہ حضور مُنْ اللّٰهُ فَا کَو عَمَالُ کُونُ کَا وَ اس انقلا بِی نظریہ کے بین حصشار کئے جائیں گے: او حید ۲۔ رسالت ۲۰ معادیا آخرت۔ ان میں سے جہاں تک 'نظام' کا تعلق ہے وہ در حقیقت نظریہ توحید پر ایمان لانے سے ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کی سیرت وکردار کی تربیت اور حیج تعمیر کی بنیاد بنتا ہے۔ نماز، روزہ، حج ، زکوۃ وغیرہ انسان کی سیرت وکردار کو اس خاص سانچہ میں اصل میں اس تربیتی مراحل کی چیزیں ہیں۔ اشخاص کی سیرت وکردار کواس خاص سانچہ میں ڈھالنا کہ جس سانچہ کے ڈھلے ہوئے کارکنوں کے ذریعہ سے اسلامی انقلاب آسکے، اس تربیت کا پروگرام ان چیزوں پر شتمل ہے۔ دل میں چھے ہوئے امراض اورروگوں کا مداوا تربیت کا پروگرام ان چیزوں پر شتمل ہے۔ دل میں جھے ہوئے امراض اورروگوں کا مداوا تربیت کا پروگرام ان جیزوں پر شتمل ہے۔ دل میں جھے ہوئے امراض اورروگوں کا مداوا تربیت کا پروگرام ان جیزوں پر شتمال ہے۔ دل میں جھے ہوئے امراض اورروگوں کا مداوا تربیت کا پروگرام ان جیزوں پر شتمال ہے۔ دل میں جو تا ہے، جس کے لئے دینی اصطلاح ترکیہ ہے۔ الغرض ایمان بالآخرت انسان کے جذبہ عمل کو متحرک (Motivate) کرنے کا ترکیہ ہے۔ الغرض ایمان بالآخرت انسان کے جذبہ عمل کو محرک (Motivate) کے کا کہ کینا

سروری زیبا فقط اُس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی باقی بتانِ آزری اس نظریدکونہایت شدومد سے محکم دلائل و براہین کے ساتھ قرآن مجید ہی نے پیش کیا ہے۔

یہ موضوع اگرچہ تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن یہاں چنداشارات ہی پراکتفا کریں گے۔غور کیجئے کہ فرانس کے انقلاب نے کیا کیا تھا۔صرف ایک ہی چیز میں تبدیلی کی تھی کہ حاکمیت کسی خاندان یا فرد کی نہیں ہے بلکہ عوام کی ہے .....گویا حاکمیت ایک خاندان یا فرد کے ہاتھ سے لے کرجمہورکودے دی گئی۔صرف یہی تبدیلی رونما ہوئی، اور تو کوئی نہیں۔اس انقلاب کالب لیاب یہی ہے کہ:

'' حاکمیت (Sovereignty) کسی مخصوص فردیا کسی شاہی خاندان کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت حاکمیت کا تعلق عوام کے ساتھ ہے۔''

یمی نظریہ ہے جمہوریت کا ۔ سارا جھٹرا اور سارا فسادات کا ہے کہ حاکمیت کس کی؟
اختیار کس کا؟ قانون بنانے اور دینے کا مجاز کون؟ یہ ہے اصل میں سارے بس کی گانٹھ۔
اور یہ انقلاب کہ حاکمیت کو افراد اور خاند انوں سے نکال کرعوام میں لے آنا تو اس کے لئے
کتنا خون دینا پڑا ہے۔ فرانس کا انقلاب بڑا ہی خونیں انقلاب تھا۔ شیر کے منہ سے نوالہ
نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں
نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ جن لوگوں کے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں
کالنا کوئی آسان کونی آسان کام ہے؟ جن لوگوں کے اسکہ جاری تھا۔ یعنی بادشا ہوں کو تو خدائی اختیار حاصل ہیں، انہیں کون چیننج کرسکتا ہے؟ (۱)

نہایت مؤثر عامل ہے۔۔۔۔۔۔جبکہ رسالت پرایمان کا تعلق قانون سے ہے۔حضور مُنالِّیْنِ اُکو دل و جان سے رسول سلیم کرنے اور آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق کا نام ہی دراصل ایمان ہے۔اس کے بغیر ہم نہ تو حید کو حیوں میں جان سکتے ہیں، نہ آخرت کو مان سکتے ہیں، نہ آخرت کو مان سکتے ہیں، اور نہ ہی اعمالِ صالحہ اور افعال سیّنہ کو میچے طور پر بہجیان سکتے ہیں۔ یہی مطلب و مفہوم اور مقصود ہے نبی اکرم مُنالِیْنِ کے اس ارشادِ مبارک کا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبِعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ))

''تم میں سے کوئی شخص مؤمن ہوہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشِ
نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہوجائے جومیں لے کرآیا ہوں۔''

## نظرية توحيد كمتضمنات

جناب محدرسول الله مَنَا لَيُعَلِّمُ الله تعالى كى طرف سے جوانقلا بى نظريه يا دعوت لے كر تشريف لائے وہ در حقيقت توحيد ہے۔ لہذا اس انقلا بى فكر اور فلسفه كے متضمنات (Corollaries) اس كے مضمرات، اس كے مقضيات، اس كے بديرى نتائج وعواقب كو سمجھنا ضرورى ہے جس كے بغير توحيد كامل اور توحيد خالص كے انقلا بى پہلوكا شمج ادراك و شعور مشكل ہے۔

اس پہلوسے تین چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔

## ا) انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت

ا۔ وُنیا میں عام طور پر بادشاہوں کے لئے یہی تصور دیا گیا، جیسے ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان سے اور مصر میں فرعون تھا۔ راع یعنی سورج کومصری بھی اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے سے ۔ توان خاندانوں کا تعلق نام نہا ددیوتا وارد یویوں سے جوڑا گیا اوران کے بارے میں یہ طے کرلیا گیا کہ ان کو چھیڑا نہیں جاسکتا، حکومت کرنا ان کاحق ہے اوران کی بے چون و چرا اطاعت کرنا اوران کو خراج اداکرتے چلے جاناعوام کا فرض ہے۔ یہ فلفے فرہبی سطح پر چلائے گئے۔ نام نہا دفدہب نے ہمیشہ اس تصور کو شخفظ دیا ہے، اس لئے کہ پنڈتوں، پوپ، پجاریوں، پروہتوں، پادریوں اور Priests کے مندراور اسی مشرکانہ تصور سے۔دیوی دیوتاؤں کے نام سے جوبڑے بڑے مندراور کا

اب آپ سوچئے کہ انسانی سطح پر حاکمیت کی تبدیلی یعنی ایک فردایک خاندان کی حاکمیت کے تبدیلی یعنی ایک فردایک خاندان کی حاکمیت کے بجائے عوام کی حاکمیت لانے کے لئے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، تو وہ کتنا بڑا انقلاب ہے جوہر پافر مایا جناب محمد رسول اللہ مُنَا اللہ مُنافِق مُنافِق نے، جسے یوں تعبیر کیا علامہ اقبال نے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر وعمل کا انقلاب یا دشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں!

یے عظیم ترین انقلا بی نظر ہے ہے: اللہ کی حاکمیت مطلقہ ۔ اللہ کے سواکوئی حاکم مطلق نہیں ہے۔ خکوئی فرد، نہ کوئی فاندان، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسانی ۔ انسان کے لئے حاکمیت کی نفی مطلق ہے۔ انسان کے لئے تو خلافت ہے۔ اور وہ بھی عوامی خلافت ..... یعنی خلیفہ بھی آسمان ہے مقرر نہیں ہوتا بلکہ عوام میں سے نتخب ہوتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے تصورِ خلافت وامامت میں اساسی و بنیادی فرق واختلاف یہی ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک امامت صرف ایک خاندان کاحق ہے اور ان کے نزدیک امام مامور من اللہ ہوتا ہے، لہذا مطاعِ مطلق بھی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطاء بھی۔ ہمارا تصور وعقیدہ اس کے بالکل برعس ہے۔ مطلق بھی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطاء بھی۔ ہمارا تصور وعقیدہ اس کے بالکل برعس ہے۔ ہمارے نزدیک مامور من اللہ ہونا اور معصومیت خاصہ نبوت ورسالت ہیں۔ جناب محمد سول اللہ تاہی خاندان کا خوا میں اللہ تاہیں ہوگئی۔ لہذا معصومیت بھی ہمیشہ ہمیش کے لئے خلافت بی میں مور من اللہ نہیں ہوگئی۔ کوئی خلیفہ یاامام مامور من اللہ نہیں ہوگئی۔ کوئی معصوم نہیں ہے اور نہ تا قیام قیامت ہوسکتا ہے۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق مسلمانوں کے لئے خلافت ہے، خلافت بی مطلف ہو خان مسلمانوں کے لئے خلافت ہے، خلافت بی مطلف کو خلافت کو خلافت کو خلافت ہو خلافت کو خلافت کو

▶ بیکل تغیر کئے جاتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کے نام پر جو ہڑے ہڑے کلیسا، گر جے اور چرجی بنائے جاتے رہے ان پر عوام الناس جو چڑھا وے چڑھا تے رہے ہیں وہ کہاں جاتے رہے! کیاان بتوں اور جسموں کے پیٹوں میں جنہیں، وہ سب ان لوگوں کے پیٹ میں جاتے رہے ہیں جن کے القاب'' پ' سے شروع ہوتے ہیں اور جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک پ (پیر) کا اور اضافہ کر لیس جو ہمارے یہاں رائے ہے جن کی اکثریت نے اسے پیشہ بنار کھا ہے اور اس نے حاکمیت مطلقہ کے بجائے شفاعت باطلہ کا تصور جہلاء کے ذہنوں میں بٹھا کر اولیاء اللہ کے مقابر کو استھانوں کا درجہ دے رکھا ہے اور اس طرح آمدنی کا ذریعہ پیدا کررکھا ہے۔ بقول شاعر بع

تفویض (Delegate) کررہے ہیں ایک شخص کو کہ وہ ان کا سربراہ ہے۔

خلافت راشدہ در حقیقت تم اور ضمیم تھی دَور نبوت کی ..... وہ مشن جو حضور مَگا اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ۲) ملکیت کی بجائے امانت

اسى نظرية وحيد كابديمى بتيجه، جياس دَور ميں پورى طرح كھول كربيان كرنے اور واضح كرنے كى ضرورت ہے،انسان كى ملكيت مطلقہ كى نفى كامل ہے۔ جيسے كوئى حاكم مطلق نہيں ويسے ہى كوئى ما كل مطلق نہيں۔ حاكم حقيقى بھى اللہ ہے اور ما لك حقيقى بھى اللہ ہے ..... قرآن مجيد ميں جس طور پر مختلف اساليب سے اللہ تعالى كى حاكميت مطلقہ كا اثبات فرمايا كيا ہے۔ ﴿لِلّٰهِ عَلَى اللّٰہُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰہُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَ

ہے۔ شیخ سعدیؓ نے اس مفہوم کو بڑے دل نشین اسلوب سے اداکیا ہے۔
ایں امانت چند روزہ نزدِ ماست
در حقیقت مالک ہر شے خداست
اسی مفہوم کوعلامہ اقبال یوں اداکرتے ہیں۔

بندهٔ مومن امیں، حق مالک است غیر حق ہر شے کہ بنی ہالک است

حاصل کلام یہ ہوا کہ جیسے حاکمیت کے باب میں حاکمیت کے بجائے خلافت ہے، ویسے ہی ملکیت کے غمن میں ملکیت کے بجائے امانت ہے۔جو بچھانسان کے پاس ہے اس کے حصول پر بھی قد غنیں ہوں گی۔ ناجائز طریقہ سے حاصل کرلے گا تو ضبط کرلیا جائے گا اور تادیب کا سزاوار مرسے گا۔لیکن انسان جائز طریقہ سے جو کچھ حاصل کرے گا تووہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔اس میں تصرف بھی صرف جائز طریقہ سے کیا جا سکے گا، ناجائز طريقه سے تصرف ہوگا تو تصرف کا اختيار بھی ساقط ہوجائے گا۔ .... يبھی بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ایک وہ تصور ہے کہ ذاتی ملکیت کاحق بڑا مقدس ہے۔میری شے ہے، میں جس طرح چاہوں استعال کروں، میرا اختیار مطلق ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ملکیت کا مطلب تو یہی ہے کہ میری بکری ہے، میں جب چاہوں ذیج کر دوں، تم کون ہو یو چھنے والے؟ میرا پیسہ ہے، میں جس طرح جا ہوں اسے Invest کروں، میں نے شراب خانہ کھولا ہے، میں نے کسی کومجبوزہیں کیا، جوآ کر بینا چاہے بیٹے، نہ بینا چاہے نہ بیٹے میں نے کسی پر جبزنہیں کیا، میں بھی آ زاد ہوں، وہ بھی آ زاد ہے۔ میں نے قمار خانہ، فتبہ خانہ، نائث کلب اورانہی قبیل کے کاموں میں اپناسر مایدلگایا ہے، کوئی ان میں دلچیبی لے یانہ لے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ لیکن بیق صور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں امانت کا تصور ہے۔ امانت کے مالک نے جس حد تک اور جن یا بندیوں کے ساتھ تصرف کاحق دیا ہے، اس حد تک تصرف کر سکتے ہو۔اس سے تجاوز کرو گے تو مجرم شار ہو گے ۔غور کیجئے کہ معاثی سطح پریپہ كتناعظيم انقلاب ہے۔ بقول علامه اقبال

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف معموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امیں

اس عقید ہ تو حید کا جوتیسراانقلابی پہلوہے اس کو بیان کرنے سے قبل چنداہم باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔اس تو حید کا ایک اعتقادی پہلو ہے۔ یعنی کسی اور کی عبادت اور يرستش نه بوسوائ الله ك: ﴿ لاَ تَعْبُ وُ اللَّا إِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله ك كسى سے دعانه كى جائے سوائے الله ك : ﴿ لاَ تَكْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدَّا ﴾ اس كاكوئي ند، اسکی کوئی ضد، اس کی کوئی اولا رہیں ہے۔ اس کا کوئی کفو، اس کا کوئی ہم سرنہیں: ﴿فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴿ السَّاءِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَنَهُ كُفُوًّا أَحَدٌ ۞ نذرونياز، قربانى الغرض كوئى بهي تعبدي عمل اس كسواكس اورك ليَنهيس مع: ﴿إِنَّ صَلا تِنْ وَنُسْكِنْ وَمَنْ مِيالَ وَمَمَاتِنَي لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ - ية تمام اموريقيناً عقيد و توحيد كے مظاہراوراس كے لوازم ہيں ....ان ميں ذرا س اُو ﷺ في اور كمي بيشي موئي تو تو حيد ختم مهوئي اور شرك لازم مهو گيا۔ پھر تو معاملہ وہ موجائے گا جس كى طرف سورة يوسف كى اس آيت مباركه مين توجه دلائي گئى ہے: ﴿ وَمَا يُسوَّمِ مِنْ اكْتُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشُر كُونَ ﴾ ....الغرض توحيد كالورى انسانى زندگى يرمحيط مونا ایمان کالاز کی تقاضا ہے .....تو حید کی چھاپ تو پوری زندگی پر ہونی لا بدمنہ ہے .....کین اس وقت کی اور اس دور کی شدید ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید نے اجماعی زندگی کے ان تین گوشوں لینی معاشرتی ،معاشی اور سیاسی گوشوں میں جوعظیم انقلاب بریا کیا ہے،اسے نہایت وسیع پیانے برمحکم دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔اسی کے ذریعہ سے موجودہ باطل اور مادّہ پرستانہ تمام نظریات اور نظام ہائے زندگی کا ابطال اور اسلام کی حقانیت کا احقاق ہو سکے گا۔

## ۳) کامل معاشرتی مساوات

Divine ) انسانی تاریخ کا بیدالمیدر ہا ہے کہ جہاں ایک طبقہ خدائی اختیارات (Rights ) کا مدگی رہا ہے اور جہاں انسان ملکیتِ مطلقہ کی ضلالت میں مبتلار ہا ہے وہاں وہ اس گراہی میں بھی ٹھوکریں کھا تا رہا ہے کہ انسانوں میں ذات پات اور اُو پنج کی تقسیم ہے۔ جبکہ تو حید کا تیسرا تقاضا ہیہے کہ دُنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ کوئی اُو نیچانہیں ، کوئی نیچا نہیں ، کوئی اعلیٰ نہیں ، کوئی ادنیٰ نہیں ۔ یہ برہمن اور شودر کی تقسیم ، یہ رنگ ونسل کی بنیاد پر افتخار

انسان کے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے فلفے ہیں ..... بیدانسان کے تنگ ذہن اور قلب کے تراشیدہ اصنام ہیں۔معاشرتی سطح پر تو حید کا انقلا بی تصوریہ ہے:

یعنی پوری نوع انسانی ایک ہی جوڑے (آ دم وحوا) کی اولاد ہے۔۔۔۔۔ بوشمتی سے تو حید کے مانے والوں میں بھی مرورِ زمانہ اور دوسروں کودیکھا دیکھی اُو پنج پنج کی تقسیم آگئ ہو، ہے۔ چنانچے سید زادہ ، وہ چاہے واقعی سید زادہ ہو یا بنا ہوا سید ہو، وہ چاہے زانی اور شرا بی ہو، اس کے گھٹے کواحر ام کے ساتھ ہاتھ لگا یا جائے گا۔ یہی صورت حال اور یہی تقسیم وڈیروں، زمینداروں اوران کے مزارعین اور پیروں اوران کے مریدوں کے مابین دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ ایک طرف نسلی امتیاز کی نفی اور دوسری طرف نسل پرسی کا سے عالم!۔۔۔۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ ایک طرف نسلی سے تو وہ معاشرہ کسی درجہ میں اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

یوں تو سید بھی ہومرزا بھی ہوافغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟

بیساری تقسیمیں غلط ہی نہیں بلکہ موجب فساد بھی ہیں۔کوئی اُونچااورکوئی نیچانہیں۔اس کئے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب ایک انسانی جوڑے آ دم اور حواکی اولا دہیں۔تو کون اُونچا اورکون نیچا بیکون اعلیٰ اورکون اونی ! نبی اکرم تائیجا نے جمۃ الوداع میں اعلان عام فرمادیا:

((يُا يُّهَا النَّاسُ، اَلَا إِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ، وَإِنَّ اَبَاكُم ُ وَاَحِدٌ، اَلَا لَا يُهُ وَاَحِدٌ، الَا لَا فَضُلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لَا لَا فَضُلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لَا لِاَحْمَرَ عَلَى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقُوٰى)) لِاَحْمَرَ عَلَى اَحْمَرَ الِّا بِالتَّقُوٰى))

''لوگو!آگاہ رہوکہ تمہارارب ایک ہے اور تمھارابا پ بھی ایک ہے۔ جان لوکہ نہ سی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ سی عجمی کوکسی عربی پر ۔ نہ کسی گورے کوکسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی کسی کالے کوکسی گورے پر ۔ بنائے فضیلت صرف تقویٰ ہے۔'' (منداحمہ)

فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ خدا ترسی اور اعلیٰ سیرت وکر دار کی بناپر ہے اور وہ معاملہ آخرت میں ہوگا۔ تمام انسان اس دُنیامیں کامل ساجی مساوات رکھتے ہیں۔

غور کیجئے کہ اس ساجی و معاشرتی مساوات کا تعلق بھی تو حیدہی سے ہے۔ چونکہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے لہذا سب برابر ہوگئے ۔ کوئی چھوٹا خدا کسی ایک کا پیدا کرنے والا ہوتا اور کوئی چھوٹا خدا کسی دوسرے کا پیدا کرنے والا ہوتا تو اُوخ خی جو جاتی ۔ یا جیسے ہندوؤں میں اُوخ خی کا پی تصور ہے کہ برہمن تو ایشور کے سرسے پیدا ہوا ہے اور شودراُس کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک ایشور ہی میں یہ تقسیم کردی ۔ تو حید سے کہ ایک ہی اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب انسان ایک ہی انسانی جوڑے کی اولا دین :

﴿يَا يَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ ۞ (الحِرات:١٣)

''لوگو! ہم نے تم سب کوایک ہی مرد وعورت سے پیدا کیا ہے اور تمھارے (جدا جدا) خاندان، قبیلے (اور قومیں) بنائیں تو باہم شاخت اور تعارف کے لئے (نہ کہ فخر و تکبر کے لئے) بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار تواللہ کے زدیک وہی ہے جوسب سے زیادہ خدا ترس اور پر ہیزگار ہے۔ بے شک اللہ (سب کچھ) جانئے والا اور باخبر ہے۔''

الغرض اسلام کا انقلا بی نظریہ ہے تو حید.....اس کی دعوت پر مشتمل ہے قرآن مجید۔ لہذا دعوت، تبلیغ ، تذکیر، انذار اور تربیت و تزکیہ، بیسب کام ہوں گے بذریعہ

قرآن ..... ان تمام کامول کے لئے ''اندارِ آخرت'' نہایت اہم ہے۔لیکن یہ اندارِ آخرت نہایت اہم ہے۔لیکن یہ اندارِ آخرت نہایت اہم ہے۔جس پرایک آخرت دراصل انسان کی انفراد کی افلاری اعلیٰ سیرت کی تعمیر کے لئے بنیاد کی پھر ہے،جس پرایک بند کامون کا کر داراور سیرت پروان چڑھے گی۔آخرت پریقین ،محاسبہ پریقین ، جزاوسز اپر لیقین کے بغیراس سیرت کی تعمیر محال ہے جواللہ تعالی کومطلوب ہے ....اس تعمیر سیرت کے بوگرام کی تقویت کے لئے ذرائع کے طور پرنماز ہے، روزہ ہے، جج اورز کو قہے، دوام ذکر الہی ہے۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفراد کی سیرت وکر دار کی تعمیر کے لئے ہیں ..... البتہ انقلا فی نظریۂ تو حید کی بیرتین Corollaries یعنی تین لوازم ونتائج ہیں جو اوپر بیان ہو گئے۔

پس اسلامی انقلاب کے لئے اصل میں ان چیزوں کو emphasize کرنا ہوگا۔
ان کی اہمیت کو واضح ، نمایاں اور اُجا گر کرنا ہوگا۔ اگر ان کونظر انداز کر کے زور ہوجائے محض نماز اور روز ہے وغیرہ پر تو در حقیقت انقلا بی عمل کا آغاز نہیں ہوگا۔ کچھ مذہبی اور اخلاقی اصلاح کا کام ہوجائے گا، کچھ لوگ اچھے مسلمان بن جائیں گے، اور ایسے دوسر ہے کچھ ایسلاح کا کام ہوجائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ۔لیکن انقلا بی عمل کا آغاز ہی نہیں ہوسکے گا۔

اسلامی انقلا بی تنظیم کی اساس اوراس کا مزاج

انقلابی جدوجہد کے مراحل ولوازم میں سے دوسرا مرحلہ انقلابی جماعت کی تشکیل و سنظیم کا ہے۔ یعنی جولوگ انقلابی دعوت کے اساسی نظر بیکو ذہناً تسلیم کر لیں اوراس دعوت پر لیک کہتے ہوئے داعی کے گر دجمع ہوجا ئیں انہیں ایک جماعت کی صورت میں منظم کرنا۔ اس کے لئے قرآن مجید کی تین اصطلاحات ہیں۔ پہلی قرآنی اصطلاح '' بیسے نئی سیسہ پلائی ہوئی دیوار …… جب تک بیکیفیت نہ ہونظیم وجود میں نہیں آسکتی۔ اس کے لئے بنیاد کیا ہے؟ شمع وطاعت! سنواوراطاعت کرو:'' وَالشَّمَ عُوا وَالْمِیْ وَالْمِیْ اللَّمِیْ وَالْمَالِیْ ہُولُی دیوار …… جب تک بیکیفیت نہ ہونظیم وجود میں نہیں آسکتی۔ اس کے لئے بنیاد کیا ہے؟ شمع وطاعت! سنواوراطاعت کرو:'' وَالشَّمَ عُوا وَاللَّمِیْ وَاللَّمِیْ مِنْ اللَّمِیْ ہِیْنَ ان کے لئے نہایت خت، Listen and Obey میں میاضی ہیں ، ساتھی ہیں ، ساتھی ہیں ، ان کے لئے نہایت شخت ، Uncompromising محسوس ہوجائے کہ

ان کے اندرکسی قتم کی کیک کا امکان نہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریثم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

تنظیمی اعتبار سے جب تک الیم مضبوط جماعت موجود نہ ہوا نقلاب کاعمل شروع نہیں ہو سکےگا۔

الیی جماعت کے وجود میں آنے کی اساسات کے ممن میں نبی اکرم مُلَالِيَّةِ کی سیرتِ مبار کہ میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں ....اصل بنیادتویہ ہے کہ حضور مَا اللّٰی اُلّٰے وعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، بالفاظ قرآنی: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ﴾ ''اے نبی ہم نے آپ کوش کے ساتھ بھیجا ہے بشیراور نذیر بنا کر!'' چنانچہ جس نے مان لیا اور جو ایمان لے آیا گویاوہ ہمةن، ہمه وجود مطبع ہو گیا۔ بیاتی منطقی بات ہے کہ جب سلیم کرلیا کہ حضور مَا لَيْنَا الله كرسول بين اور ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ الله ﴾ (جس في رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی'' تو اس کے بعد کسی مسلمان کا پچھ کہنے اور حضور مَا النَّيْزُ كُور مان اوررائے كے مقابلہ ميں اپني رائے دينے كاحق باقى كب ره كيا۔ اب وہ چون و چرانہیں کرسکتا۔ دنیا کے کسی اور قائد ،کسی اور رہنما اور کسی اور لیڈر کی بات سے اختلاف ممكن ہے، كيكن رسول مُكَالِّيْمُ كى كسى بات سے بھى اختلاف ممكن نہيں ہے۔اس كئے كه یہاں تو یہ بات شلیم کر لی گئی کہ آ ہے گے پاس علم کا وہ ذریعہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جيبا كه حضرت ابرا هيم خليل الله عليه السلام نه اينه والدسة فر ما ياتها: ﴿ يُلْ أَبُتِ إِنِّهِي قَدْ جَآءَ نِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَدُ يَأْتِكَ فَاتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًّا ﴿ ' اباجان! مير \_ ياس وہ علم آیا ہے جو آپ کے یاس نہیں آیا تھا، پس میری پیروی سیجے، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھاراستہ کونسا ہے'' ..... بظاہر بیاُلٹی گنگا بہدرہی ہے کہ بیٹا باپ سے بیہ کہے۔لیکن دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے سے علم حقائق حاصل ہور ہاہے جو باپ کوحاصل نہیں ہے۔ باقی رہاتج باتی علم ،وہ والد کوزیادہ ہوتو ہو۔

رسول اورامتی کے تعلق کی تفہیم کے لئے اُس مجلسِ مشاورت کی روداد بڑی تا بناک مثال ہے جو حضور مُلَا لَیْظِمْ نے غزوہ بدر سے پہلے مہاجرین وانصار کی منعقد فر مائی تھی۔اس

موقع پرحضرت سعد بن عباده انصاری گرئیس خزرج نے اس تعلق کے لب الب کو چند جملوں میں بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا تھا: ''انگ آمَنگ بیک و صد گذف کے ۔۔۔۔۔ '' یعنی ''دخضور مُلَّا اَللّٰهِ آب ہم سے کیا پوچھتے ہیں! آپ مجمول جائے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا اور کیا نہیں ۔ ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم آپ کی تصدیق کر چکے، ہم آپ کواللہ کا رسول تعلیم کر چکے، اب ہمارے پاس کون سااختیار باقی رہ گیا۔ اللہ کی قسم آپ ہمیں تکم دیں گے تو ہم برک دیں گے تو ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ تھم دیں گے تو ہم برک الغماد تک جا پہنچیں گے چا ہے اونٹیاں دبلی اور لاغر ہوجا کیں یاختم ہوجا کیں۔'

اس تنظیم کے متعلق یوں سیجھے کہ دنیا میں اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور کرہی نہیں سکتے۔ اس لئے کہ معاملہ ہے رسول اور اُمتی کا۔ لیکن چونکہ بیکا م آگے بھی ہونا تھا، اب تا قیام قیامت کسی نبیاد رسول کونہیں آ نا تھا۔۔۔۔۔ تو آئندہ یہ نظیم کس بنیاد پر ہوگی؟ اس کے لئے نبی اکرم مُلُالِیٰ اِلْمَ اُللہ اِن کا رہنمائی کے لئے بیعت کی سنت جاری فرما دی۔ یعنی حضور مُلُالیٰ اِللہ اِللہ کا قامت و بین اور اظہار دین الحق علی اللہ بن گلّہ کے لئے جونظیم سنے وہ بیعت سمع وطاعت کے اصول پر سنے۔

حقیقت یہ ہے کہ بی کے ساتھ اُمتی کا تعلق بیہ وتا ہے کہ جہاں تھم آ جائے اور ساتھ ساتھ بیصراحت ہو کہ بیاللہ کا تھم ہے تو اس کے بعد سر سلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں ۔ لیکن اگر کسی معاملہ میں مشورہ کی گنجائش ہوتو مشورہ دیا جائے ۔ حضور گاٹیڈ کا کو کم ہوا: ﴿وَشَاوِدُهُمْ وَ الْکُمْرِ ﴾ ''اے بی! آ پان سے مشورہ کرتے رہا کریں۔' ﴿فَافَا عَرَمْتَ فَتُو کُلُ فَا اللّٰهِ ﴾ ''لگن جب آ پ فیصلہ کرلیں تو پھراللہ پرتو کل کریں۔' وہاں گنتی کی بنیا د پر کسی فیصلے نہیں ہوئے ۔ گئی بارایسا ہوا ہے کہ حضور گاٹیڈ نے نی ذاتی رائے کے مقابلے میں صحابہ کرام گی رائے قبول فرمالی ۔ رسول اورا متی کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط اور اُمتی کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط مصابہ کرام گی رائے قبول فرمالی ۔ رسول اورا متی کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اس سے آگر یہ کام صرف حضور گاٹیڈ کے کہ دستِ مبارک سے ہونا ہوتا تو تنظیم کے لئے کسی دوسری بنیا داور اساس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔ لیکن اگر بیا یک جاری وساری عمل ہے، اسے آگر ہی کہ بھی چلنا ہے، جیسے اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں بیارادہ عطا فرما دے کہ جمیں خالص اسی نہج پر انقلا ب بریا کرنا ہے جس پر حضور گاٹیڈ کے نے بریا فرمایا تھا، تو پھر دے کہ جمیں خالص اسی نہج پر انقلا ب بریا کرنا ہے جس پر حضور گاٹیڈ کے نے بریا فرمایا تھا، تو پھر دے کہ جمیں خالص اسی نہج پر انقلا ب بریا کرنا ہے جس پر حضور گاٹیڈ کے نے بریا فرمایا تھا، تو پھر دے کہ جمیں خالوں اسی نہے پر انقلا ب بریا کرنا ہے جس پر حضور گاٹیڈ کے بریا فرمایا تھا، تو پھر

سوال یہ ہے کہ حضور مَنَّالَیْمُ کے بعد نبی تو کوئی نہیں، تو پھر کس بنیا دیرلوگ جڑ کرایک تنظیم بنیں گے؟ وہ تعلق س اساس پر قائم ہوگا؟ آیا وہ کوئی جمہوری تنظیم ہوگی، دستوری تنظیم ہوگی، گنتی کی اساس پر فیصلے ہوا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اس کے لئے حضور کُٹاٹٹیؤ نے بیطریق کاراختیار فر ما کر جسے ہم لفظ بیعت کے نام سے جانتے ہیں اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیشہ ہمیش کے لئے راہنمائی جھوڑی ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو ..... ظاہر ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہو گا....لیکن وہ اللّٰہ کی تو فیق سے کھڑا ہواور پکارے کہ میں اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمى كرناچا بتا بول ،كون ہے جومير اساتھ دے؟ مَنْ أنْصَادِي إلَى اللهِ؟ ..... لوگ اسے تھونک بجا کر دیکھیں، جائزہ لیں،اس کی سیرت وکردارکو پڑھیں،اس کی پوری تاریخ کو دیکھیں۔ اپنی حد تک اطمینان کی کوشش کریں کہ بیشخص بہروپیا تو نہیں، واقعتاً کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی الیمی بات بھی نہیں ہے جواس کام سے متضا داور متناقض ہوجس کا بیڑااٹھا کریدکھڑا ہواہے، فی الجملہ اس کے فکراوراس کے خلوص پراعتماد کیا جاسکتا ہے۔لہذااس صورت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں ..... پیرے بیعت سمع وطاعت ہجس کے لئے جناب محمدرسول الله مَنَا لَيْمَا فَيَقِمْ نِي تَفْصِيلي مدايات جِهورُ ي بيں حضورمَا لَا لَيْمَا فَي كُل مواقع یر بیعت لی تھی۔ دومواقع کا توابھی ذکر ہوا، بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ.....ایک بیعت وہ ہے جس کا تذکرہ ابدالا بادتک ہوتار ہے گا، جب تک کقر آن حکیم کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ وہ ہے بیعت رضوان، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بایں الفاظ ہوا:﴿ لَقَدْ رَضِي اللّٰهِ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ ....غور يَجِعَ كما سموقع پرا گرحضورمَا لليَّا جنگ کا فیصلہ فرماتے تو کیاان چودہ سواصحابِ رسول میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ سکتا تھا جو مدینه منورہ سے چل کر حدیبیہ تک گئے تھے؟ ..... پھر حضور مالیا اللہ اللہ بیعت کیوں لی؟ صرف اس لئے کہاصل میں یہ بعد والوں کے لئے سنت اور اسوہ ہے جونبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے چھوڑا ہے۔

پس یہ بنیاد ہے نظیم کی جوہمیں سنت نبویؓ سے ملتی ہے اور اس تنظیم میں ہر شم کے نسلی اور قبائلی امتیازات کا نام ونشان مٹ جاتا ہے۔ اب بینہیں ہے کہ کوئی قرشی ہے تو اس کا مقام اونچا ہے اور اگر کوئی حبثی ہے تو اس کا مقام نیچا ہے۔ یہ تقسیم تو جاہلیت کی تقسیم ہے،

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے دورِخلافت کا ایک واقعہ ہے کہ قریش کے بیہ چوٹی کے فرد تہیل بن عمر وٌ فاروق اعظم ؓ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آنجناب ؓ نے ان کواینے یاس بٹھالیا۔ان کے بعد چنداور اصحابؓ آ گئے جوالسابقون الاوّلون میں سے تھے، یا اصحابِ بدر واُحد میں سے تھے، یا اصحابِ بیعت رضوان لیعنی اصحابِ شجرہ میں سے تھے تو آ یٹ نے حضرت سہیل کو کچھ بیچھے ہٹ جانے کے لئے فرمایا اور ان حضرات گوایئے ساته بٹھالیا۔ پھر چنداوراصحاب آ گئے توان کواور چیچیے ہٹایا اوران حضرات کوقریب بٹھایا۔ لوگ آتے رہے اور حضرت عمر "سہیل" کو پیچیے ہٹاتے رہے۔ ہوتے ہوتے سہیل جو تیوں تك پہنچ گئے۔ تب ان كى قرشيت كى حميت ذراجا كى اورانہوں نے شكوہ كيا كه كيا آپ كى مجلس میں ہمارا مقام یہ جو تیوں والا رہ گیا ہے؟ حضرت عمر انے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا،اشارہ کردیا کہ سرحدوں پر کفار سے جنگیں ہورہی ہیں ....تم نے وہ تمام مواقع کھودیئے جواسلام میں آ گے آنے کے مواقع تھے۔ تاہم اب بھی موقع ہے، وہاں سرحدوں پر جاؤاور اسلام کے لئے قربانیاں دو، سرفروشیاں کرو، تب تو شاید سھیں بیمقام حاصل ہوجائے، کین نىلى اورقبائلى بنيادىر جومراتب تھے، وہ ختم ہو <u>ي</u>کھ\_چنانچےكسى جماعت ميں اگراس نسلى امتياز کا خاتمہ نہ ہوتو وہ انقلابی جماعت نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ بلال حبثی اس مقام تک پہنچ گئے کہ عمر فاروق انہیں ہمیشہ ''سید نابلال'' (جمارے آتا بلال) کہا کرتے تھے۔ عمرٌ!.....اور وہ حضور مُثَالِيْنَا کے سواکسی اور کو''سیدنا'' کہددیں!ان کے مزاج اوران کے مقام سے کون واقف نہیں۔ان کی شخصیت کا ایک اپنا رنگ تھا۔ ہر شخص کی اپنی افتادِ طبع ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عمرٌ کی اپنی طبیعت کا ایک خاص اندازتھا۔لیکن آیٹ حضرت بلال گانام''سیدنا'' کے بغیر نہیں لیتے تھے۔ آپٹ حضرت ابو بکر صدين العَرَّ عَلَيْ البِرَا عَ مَصَالَهُ البُوبِ مِن سَيِّدُنَا وَاعْتَقَ سَيَّدَنَا "لِعِي البِرَرُ فود بَعي ہارے سردار ہیں اور انہوں نے ہارے سردار (بلاً لُ ) کوآ زاد کیا تھا ....اسلام میں آ کر اب بيفرق وتفاوت رونما هو چكاتھا كەكہاں وەقبشى، وه آ زاد كرده غلام اور كہاں وہ بلندمرتبه مقام جوانہیں حاصل ہوگیا۔عرب کے معاشرے میں غلام آزاد ہوکر بھی نیم غلام تور ہتا ہی تھا،اسے''مولیٰ'' کہاجاتا تھااوراسے ایک آزاد شخص کی طرح معاشرے میں برابری کامقام پھر بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔اسی امتیاز کوختم کرنے کے لئے جناب محمد رسول اللَّه مَا لَيْنَا لِمُعَالَيْنَا فِي نيد عملی سبق دیاتھا کہ جنگ موتہ میں شکر کی کمان زیڈ بن حارثہ کے سپر دفر مائی جوایک آزاد کردہ غلام تھے،اوران کی کمان کے تحت جعفر طیارؓ (حضرت علیؓ کے بھائی)،خالدؓ بن ولید،عبداللہؓ بن رواحه اورنه معلوم كيسے كيسے جليل القدر اصحابِ رسول تھے۔ پھرعين مرض وفات ميں آپ ً نے جواشکر شام کی سرحدوں کی طرف جیجنے کے لئے تیار فر مایا تھا ، اسکی کمان انہی زیڈ کے بیٹے اسامة كوسونيي تقى، جن كى عمر بھى أس وقت تئيس چوبيس برس كى ہوگى اور حضرت الوبكر اور حضرت عمرٌ جیسے اکا برصحابہ کرام ؓ ان کے زیر کمان تھے۔ نبی اکرم مُثَاثِیرُ ہے بیاس کئے کیا کہ پچھانىلى اور قبائلى افتخار كے بُت اگرابھى ذہنوں ميں بيٹھے ہوئے ہوں تو وہ سب پاش پاش ہو جائیں۔ یہ بالکل نیا نظام ہے جو قائم ہوا۔ یہ اس انقلابی پارٹی کے لئے نئے Cadres اورنی درجہ بندی ہے۔

پھراس انقلابی جماعت میں مع وطاعت کا معاملہ کس نوعیت کا تھا! اس کے لئے دو واقعات کافی ہیں۔ پورے می دور میں تمام صحابہ کرامؓ کے لئے حکم بید ہا کہ چاہے مشرکین متہمیں کتناہی ماریں ،کتنی ہی ایذائیں دیں ،حتی کہ تہمیں ہلاک کردیں لیکن تم ہاتھ نداٹھاؤ۔ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ..... اور تاریخ میں اس کی شہادت

موجود نہیں ہے کہ کسی نے حضور مَا لَيْنَا کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ يادر ہے كه قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔جو بدنصیب لوگ سنت کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے لئے یہ بات خاص طور پرغور کرنے کی ہے کہ کی دور میں صحابہ کرام میں کم پراس شدت اور تختی ہے عمل پیراتھ؟ قرآن حکیم میں تو کہیں جا کر۵ھ یا۲ھ میں سورۃ النساء میں بِالفاظ آئِ مِينَ ﴿ اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُوُّا أَيْدِيكُمْ .... ﴾ ((اك نئی کیا آیٹ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے ر کھو.....، 'لیکن پورے مکی قرآن میں بیچکم موجود نہیں ہے۔ دراصل بیچکم اللہ کانہیں تھا بلکہ مجمد دیا۔وحی جلی میں پیچکم بہر حال موجو ذنہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کی توثیق فرمائی ہے۔اس آیت سے اس بات کی وضاحت ہوگئ ہے کہ اے مسلمانو! ایک وَوروہ تھا جب حكم بيرتها كداين باته بندهے ركھو، أس وقت توتم كہا كرتے تھے كہ جميں جنگ كى اجازت ہونی چاہئے۔اورآج جبکہ جنگ کا حکم دے دیا گیا ہے تو تم گھبرارہے ہو! ....کسی جماعت کے اس درجہ منظم ہونے اوراینے رہنما، قائداورلیڈر کے حکم کی یابندی کی الیم مثال یوری انسانی تاریخ میں آپ کونہیں ملے گی۔

ا کثریت ہے اس موقع پریدا جتہا دی غلطی ہوئی کہانہوں نے سمجھا کہ حضور مُثَاثِیْزُ کا حکم شکست کی صورت ہے متعلق تھا، جبکہ اب تو برعکس صورت سامنے ہے، فتح ہوگئی ہے اور کفار میدانِ جنگ سے فرار ہور ہے ہیں، لہٰذااب بیجگہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابہمیں بھی نیچے میدان میں چلنا چاہے .....کین ان کے کمانڈر حضرت جبیر ان کو روکتے رہے کہ حضور مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبِينَ نَظِر رَهُو المِمين سي حال مِين بھي حضور مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَم كَ بغيريها ل سے نہیں ہٹنا لیکن بچاس میں سے پینیتیس افراد نے تھم عدولی کی .....حضور مُثَالِثَیْرُ کے حکم کی جو نافر مانی ہوئی اس کے متعلق تو ہم کہد سکتے ہیں کداس کی بیتاویل کی گئی کہ حضور مُثَاثِیَّا نے تو شکست کی صورت میں اس درے کو چھوڑنے سے منع فرمایا تھا، فتح کی حالت کے لئے تو نہیں فر مایا تھا ....لیکن اس دستہ کا جو کما نڈر ہے فیصلے کا اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے۔فوج میں دستے کے کمانڈرکی بات کو مانناڈسپلن کاعین تقاضا ہے بلکہ فرض ہے۔ دستہ کے سپاہیوں کوکسی بالا کی حکم کی تاویل کرنے کا قطعی حق نہیں ہے، بیرق صرف اس کمانڈر کا ہے۔ چنانچہ اس دستہ کے کمانڈر حضرت جبیر ؓ تواینے دستہ کوروک رہے تھے۔ان پینیتس افراد نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور درہ حچھوڑ کرمیدان میں جااتر ہے....خالد بن ولید جو اُس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور جن کا شار جنگی حکمت عملی کے ماہرین میں ہوتا تھا، انہوں نے جب اس درے کوخالی دیکھا تو گھڑ سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ جبل اُ حدے عقب کا چکرلگا کر درے کے دوسرے سرے سے جملہ کر دیا۔ پندرہ صحابہ جووہاں رُک گئے تھے،جن میں حضرت جبیر بھی شامل تھے،سب کے سب شہید ہو گئے ۔اب خالد بن ولید نے مسلمانوں پرپشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ فرار ہونے والے کفارنے بھی بلیٹ کرایک زور دار حملہ کیا۔اس طرح ان پینیتیس صحابہؓ کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتح شکست سے بدل گئی اور پینیتیس مسلمانوں کی حکم عدولی کی سزا ستر صحابه کرام ؓ کی شہادت کی صورت میں سامنے آئی۔ان میں حمزہٌ، ''اسدالله و اسد رسوله'' بھی تھے، جوہزارا فراد کے مقابلہ کا ا یک فردتھا،مصعب بنعمیر ؓ جیسی جان نثار شخصیت بھی تھی جن کی تبلیغ ودعوت کواللہ نے بیہ

شرف ِ قبولیت عطافر مایا که بیژب دار الهبجسوت اور مدینة النبیّ بن گیار پھران کےعلاوہ

دوسرے جان ثار انصار ومہاجرینؓ نے جام شہادت نوش کیا گل ستر صحابہ کرامؓ شہید

ہوئے۔اورتو اورخودحضور کا گُلِیُّا کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ نے و دکی کڑیاں رخسار مبارک میں گر گئیں، آپ پی عنی طاری ہوئی .....مسلمانوں میں سراسیم کی پھیلی ،حضور کا گلیُٹِا کی شہادت کی خبراڑی، بہت سے صحابہ دل گرفتہ اور مایوں ہو کر بیٹھ رہے۔اہل ایمان کے لشکر میں بھگدڑ بھی مجی ..... وہ تو جب حضور کا گلیُٹا کی طبیعت ذراستبھلی اور آپ صحابہ کرام گولے کر جبل اُحدیر چڑھ گئے اور لوگوں نے آپ گوزندہ سلامت دیکھ لیا تو پراگندہ جمعیت دامن کوہ میں جمع ہوئی .... بہر حال شکست تو ہوگئی۔اتنا بڑا چرکہ لگ گیا۔

بعد میں سورہ آل عمران (آیت ۱۵۲) میں اس صورت حال پر اللہ تعالی کی طرف سے ان الفاظ میں تبھرہ نازل ہوا: ﴿ وَلَقَدُ صَدُو کُو اللّٰهُ وَعُدَهُ اللّٰهُ وَعُدَة اللّٰهُ وَ وَتَنَازَعْتُهُ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِّن بَعْدِ مِا اَلٰكُهُ مَا تُحِبُونَ ﴾ .... المانو! الله کا وعدہ جموٹا ثابت نہیں ہوا۔ اللہ نے توا پناوعدہ پورا کردیا تھاجبتم اس کی اجازت سے اپنے دشمنوں کو گا جرمولی کی طرح کا طرح کا طرح ہے تھے۔ لیکن جبتم ڈھیلے پڑے، عصارانظم ٹو ٹا اور تم نے جب وہ چیز دیکھی جو تہمیں محبوب ہے اور اس کے بعدتم نے حکم کی غلاف ورزی کی تب ہم نے بیمزادی ..... یہاں 'تُوجِبُونُ '' سے بعض مفسرین نے ''مالِ غنیمت' کے بجائے سورہ القف کی آیت ۱۱ کے الفاظ ﴿ وَاعْدِلْی تُحِبُونُهُ ۖ نَصُر مِّنَ اللّٰهِ وَقُدْلُی تَحِبُونَهُ ۖ نَصُر وَقَ مُراد کی ہے جو بالکل ابتدائی میں مملانوں کو حاصل ہوتی نظر آرہی تھی .... البتدائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب مسلمانوں کو حاصل ہوتی نظر آرہی تھی .... البتدائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے لئے کیسی نظم مطلوب ہے اور اس میں امیر کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے ، چا ہے وہ بچا ہے وہ بچا ہو افراد کے دستہ یہ ہی کیوں نہ مقرر کیا گیا ہو!

## 🔾 اعاده سابق مع توضیح مزید

## نقلاني تربيت كانبوي منهاج:

- انقلابي تربيت كامدف
- نفائهی تزکیه وتربیت
- ﴿ اَشِكَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بِينَهُمْ ﴾
  - ن دوق عبادت اور شوق رکوع و سجود
    - وش جهاداورشوق شهادت
- ن ہوشم کی مخالفت اور ملامت سے بے بروائی

## ن تزكيه وتربيت محمري كي عناصر سهاكانه:

- انقلا بی نظریات کا استحضار اور انقلا بی جذب
   کی آبیاری ..... بذریعیة تلاوت قرآن
  - مخالفت ومجامد أنفس بذر بعه عبادات بالخصوص قيام الليل وتهجد
  - ن مخالفت اورایذاء پرصبرواستقامت

## خطاب دوم جعهٔ۲ارا کتوبر۱۹۸۴ء

 $\frac{1}{2}$ 

## انقلابي تربيت كانبوي منهاج

 $\frac{1}{2}$ 

## تربیت وتزکیه محمدی کے عناصرِ سه گانه

٥

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیرِ بے زنہار تو

مح

بانشه درویشی درساز ود مادم زن! \_\_\_\_\_ اقبال \_\_\_\_



خطبهٔ مسنونه، تلاوتِ آیات قرآنی، احادیث نبوی اورادعیه ما ثوره کے بعد: تو خاک میں مل اور آگ میں جل خشت بنے تب کام چلے اِن خام دلوں کے عضر پر بنیاد نہ رکھ، تغیر نہ کر! انقلابی جماعت کی تشکیل و تنظیم کے بعدا گلامرحله افراد کی تربیت کا ہے۔ کیونکہ کیے کے لوگوں کو جمع کر کے اگر کوئی کا مشروع کیا جائے ، خاص طور پر انقلاب کا کام جہاں تصادم كاشديدترين مرحله بهى آنا ہے تو ظاہر بات ہے كداس كا مطلب يہ ہے كدآ پ نے اپنى ناکامی کا سبب پہلے ہی سے خود فراہم کرلیا ہے۔اس لئے کہ کیج کیے لوگوں کے ہاتھوں کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں۔اس کام کے لئے بہت پختہ اور بہت مضبوط لوگ درکار ہیں ....اسی کوعلامہ اقبال نے یوں کہا ہے کیے

> خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اِک انبار تُو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تُو

یعنی پختہ ہونالا زم ہے۔خام لوگوں سے کوئی کا منہیں ہو سکے گا۔مثال کے طور پراگرریت کے بڑے بڑے گولے بنائے جائیں اور پھرانہیں کسی دروازے یا کھڑکی کے شیشے پر پوری قوت ہے دے ماریں تو شفشے کا کچھنہیں بگڑے گا۔ اس میں تو بال بھی نہیں پڑے گا،البتہ تھینکے ہوئے ریت کے گولے بکھر جائیں گے لیکن اسی ریت کو بھٹی میں یکا کر پختہ اینٹ بنا لیں، پھراس اینٹ کوشیشے پردے ماریں تو نتیجہ برآ مدہوگا کہ شیشہ کھیل کھیل ہوجائے گا ..... علامہ نے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی مؤثر انداز میں اسے فارسی میں خوب ادا کیا ہے۔ یوں سمجھے کہاس میں ۳+۳ کے مراحل کوایک ایک مصرع میں سمودیا ہے۔

> با نشهٔ درویش در ساز و دمادم زن چول پخته شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

پہلا مرحلہ ہے تیاری کا۔اس کے لئے درویثی چاہئے۔خاک میں ملنایڑےگا،آگ میں جلنا ہوگا، آ زمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا،نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ان سب

ہے گزر کر پھر جب پختہ ہو جاؤتو پھرا پنے آپ کوسلطنت ِ جم پردے مارو۔ یعنی اسلام یہ بھی نهیں چاہتا کہ بس اپنی ذاتی اصلاح ہی کو مقصود ومطلوب بنالو۔ پینه ہو کہ خانقاہی مزاج ہی پختہ تر ہوتا چلا جائے اور میدان میں آنے کا مرحلہ ہی نہ آئے بلکہ وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہوجائے۔ باطل سے تصادم کے لئے تیاری بھی بہت ضروری ہے، بغیر تیاری کے میدان میں آ گئے تب بھی ناکامی ہے۔لیکن اگر محض تیاری ہی ہوتی رہے اور باطل کے خلاف نبرد آ زماہونے کا خیال بھی دل میں نہ آئے تو وہ تیاری بے کارہوجائے گی۔('

اس تربیت کے شمن میں بیات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ بیچض انقلاب نہیں بلکہ اسلامی انقلاب کی تیاری ہے، اس لئے کارکنوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت ضروری ہے۔اگرانقلا بی کارکن ہی اُن اقدار کے پیکرنہ بن سکیس تو پیش نظرانقلاب میں کہاں سے وہ اقدار آ جائیں گی اور کہاں سے وہ ابعاد (Dimensions) آ جائیں گے جواس نظام کے لازمی اجزاء میں سے ہیں جو قائم کرنا مطلوب ہے۔لہذا بنیادی طور برفرق واقع ہو جائے گا۔ایک تربیت وہ ہے جو کسی دنیوی اور مادی انقلاب کے لئے کافی ہے اور ایک تربیت وہ ہے جواسلامی انقلاب کے لئے درکار ہے۔ان دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

#### انقلاني تربيت كامدف

اب جو حزب الله وجود میں آئے گی اس کے متعلق پہلے یہ بھیا ضروری ہوگا کہ اس حزب الله كے سامنے مدف كيا ہے؟ اگر مدف اسلامي انقلاب ہے تو پھرلاز مأبيغور كرنا ہوگا کہ اس کے لئے کس قتم کے کارکن درکار ہیں! وہ نقشہ کیا ہے جس کے مطابق کارکنوں کو جدوجہد کرنی ہے! ظاہر ہے کہ کسی مہم کے لئے ایک بدف (Target) معین کیا جاتا ہے، پھراسی کی مناسبت سے اسباب ووسائل مہیا کئے جاتے ہیں۔ یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کہ اس مہم کے لئے کس نوع کے اوصاف اور صلاحیتیں رکھنے والے کارکن اور کس قتم کی سیرت و

(۱) اس موضوع پرارمغانِ ججاز میں علامه اقبال کے بیا شعار بھی نہایت موزوں ہیں۔

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری ترے دین وادب سے آ رہی ہے بوئے رہانی کہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری شاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ حادو 💎 کہ خود نخچر کے دل میں ہویپدا ذوق نخچری!

کردار کے لوگ درکار ہیں۔اس سلسلہ میں بھی قرآن پاک سے واضح را ہنمائی ملتی ہے۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ کُونُواْ رَبّانِیتِینَ ﴾ ''اللہ والے بنو۔' جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے، اسلامی انقلاب کا کوئی سوال نہیں۔ مض عسکری تربیت ہو، محض ڈسپن کی عادت ہواور محض چلت پھرت اور حرکت ہو، تو ان چیز ول سے انقلاب نہیں آتا۔ خواہ ان چیز ول کی وجہ سے کسی خاص وقت میں کوئی سال بندھ جائے اور لوگ مرعوب ہوجا ئیں ..... لیکن اس کا نتیجہ پھرتین نظے اس کام کے لئے اللہ والے درکار ہیں، یعنی رہناؤی والے لیکن اس کا نتیجہ پھرتین نظے اس کام کے لئے اللہ والے درکار ہیں، یعنی رہناؤی والے اسکام کے لئے اللہ والے درکار ہیں، یعنی رہناؤی والے کا اسکام کے لئے اللہ والے درکار ہیں، یعنی رہناؤی والے کہا اسکام کے کئے اللہ والے کہا وہ کہا وہ کہا ہوں کہ اسکام کے کئے اللہ والی نے جنگ کی ہے، تو وہ انہیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ل کر 'در ہیں گئی نے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو وہ انہیا اللہ کی راہ میں پہنچیں نہ بہت ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کئر وری دکھائی اور نہ انہوں نے دشمنوں کے آگے گئی ٹیکے۔''

اس آیت میں جولفظ و هسن "آیا ہے وہ قابل توجہ ہے۔اس کے معنی ضعف کے ہیں۔اب یہی لفظ ضعف بھی اس آیت میں آگیا ہے ،ساتھ ہی استکانه "کالفظ آیا ہے جس کے معنی بھی کمزوری کے ہیں۔اگر چہ ان تینوں الفاظ میں کمزوری کا مفہوم مشترک ہے ، لکین ان تینوں میں ایک باریک اور نازک سافر ق بھی ہے۔موت سے خوف اور زندگی سے محبت دل میں جو کمزوری پیدا کرتی ہے وہ "و هسن "ہے۔اسی مفہوم میں پیلفظ ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ (مشکوق ، باب تغیر الناس ، ص ۲۵۹) جسمانی کمزوری اور قوت ادادی کی میں بھی آیا ہے۔ (مشکوق ، باب تغیر الناس ، ص ۲۵۹) جسمانی کمزوری اور قوت ادادی کی کمزوری ہے کہ میں بوقطل پیدا ہوتا ہے وہ "ضعف "ہے۔چبابح ریف کے آگے گھٹے کمزوری ہوئی کمزوری اور ہزدلی "اِست کانة" ہے۔چبابخ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کیم اسلام کے حواریین جہاں شجاع ، بہادر اور جنگجو تھا ورکسی قسم کی کمزوری اور ہزدلی ان کے پاس پھٹی بھی نظر یہ مفہوم لیا جائے کہ ان میں شجاعت پامردی ، جان نثاری اگر آیت کے اسلوب کے پیش نظر یہ مفہوم لیا جائے کہ ان میں شجاعت پامردی ، جان نثاری کے اوصاف پیدا ہی ان ویز تر ہوگیا تھا، تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا ان کوزندگی سے عزیز تر ہوگیا تھا، تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا ان کوزندگی سے عزیز تر ہوگیا تھا، تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا ان کوزندگی سے عزیز تر ہوگیا تھا، تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ

اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کا اولاً اللہ والا ہونالازمی ہوگا اور یہی للہیت ان میں وہ بہادری ، دلیری اور حوصلہ مندی پیدا کرے گی کہ وہ اپنے سے دوگنا نہیں ، دس گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کی کفار کی فوج سے بھی پروانہ وار ظرائیں گے۔ان کواللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی آرز واور تمنا سے عزیز ترکوئی چیز نہیں ہوگی۔اگر صرف عسکری قوت ہی ہے، کٹانے کی آرز واور تمنا سے عزیز ترکوئی چیز نہیں ہوگا۔اگر صرف عسکری قوت ہی ہے، صرف مادی تربیت ہی ہے اور صرف تنظیم ہے، کیکن اللہ سے تعلق کمز ورہے تو وہ کا منہیں ہوگا جسے اسلامی انقلاب، اعلائے کلمۃ اللہ، اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب انقلابِ اسلامی کے بین الاقوامی مرحلہ کی پھیل کے لئے جنگیں ہور ہی تھیں تو دو بڑے بڑے محاذ کھل گئے تھے۔ایک شام کا محاذ اور دوسراایران کا محاذ .....ایران کی افواج کے سیدسالار رُستم نے چندایرانی جاسوں بھیجے کہ مسلمانوں کی فوجوں کے حالات معلوم کریں اور رپورٹ دیں تا کہ اندازہ ہو کہ ان کے عزم وہمت اور حوصلہ و ولولہ (Morale) کا عالم کیا ہے؟ ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہے؟ ان کے شب وروز کیسے ہیں؟ بے سروسامان اورلوٹ مار کی خوگراس عرب قوم کی کایا پیٹ اور قلب ماہیت کے اسباب کیا ہیں؟ سامانِ جنگ ان کے پاس کس درجہ کا ہے؟ رسدرسانی کے انتظامات کیا ہیں؟ فوجوں کی اصل تعداد کیا ہے؟ وغیرہ ۔ تا کہ وہ اس تحقیق کی روشنی میں اینے لئے جنگ کی حکمت عملی مرتب کر سکے۔ان تحقیقات سے یقیناً مددملتی ہے اور اگر کسی سمت میں کمزوری یاضعف نظرآ جائے تواس ہے حریف بھر پور فائدہ اٹھانے کی تدابیرا ختیار کرتا ہے۔ان جاسوسوں نے بھیس بدل کرمسلمانوں کے شکر میں گھوم پھر کرحالات معلوم کئے اور واپس جا کررئشم کوجامع ترین الفاظ میں جورپورٹ دی وہ پتھی کہ یہ عجیب لوگ ہیں : ھے۔ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ ـ 'يرات كرابباوردن كَتْبُسوارنظرآت ہیں۔''ان کی را تیں اینے اللہ کے حضور میں قیام وجود ، الحاح وگریہ اور دعاومنا جات میں بسر ہوتی ہیں،ان کی ڈاڑھیاں اوران کی سجدہ گاہیں خشیت الٰہی کے آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں .....اوریہی لوگ دن کوشہسوار اور جنگ بونظر آتے ہیں اور میدان جنگ میں برق کی مانند کوندتے ، لیکتے ، جھیلتے ہیں اور اس راہ میں گردن کٹا دینے کواینے لئے باعث سعادت سمجھتے

ہیں .....جبکہ دنیا آج تک فوجیوں کے جن طور طریقوں سے واقف چلی آرہی ہے وہ تو یہ ہیں کہ ان کی را تیں شراب و کباب اور شباب سے کھیلنے میں بسر ہوتی ہیں۔ جس بستی یا اس کے گردونواح میں کسی فوج کا پڑاؤ ہوجائے تو کیا وہاں کسی جوان خاتون کی عصمت محفوظ رہ سکتی ہے؟ لیکن وہ ایسے انو کھے، نرالے اور عجوبہ روزگار سپاہی تھے کہ ان کی شخصیت کے بیدو رُخ ''دھے کہ وہ جہ ان بیالیا ہے کہ غیر مسلم ایرانی رخ ''دھے کہ وہ جہ ان بیالیا ہے کہ غیر مسلم ایرانی جاسوسوں کو بھی نظر آگئے۔

تو یہ جود و متصاد کیفیات کو جمع کردیا گیا ہے یہ در حقیقت تربیت ِ محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام كا كمال ہے۔اُس زمانے میں ان دونوں اقسام کے لوگ موجود تھے۔ شام و فلسطین کے علاقوں میں راہب اور راہب خانے بڑی کثرت سے موجود تھے۔ ایران اور روما اُس وقت کی دوعظیم ترین سلطنتیں تھیں اوران کے درمیان و تفے و تفے سے سالہا سال تک جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ ایرانی، راہبوں اور ان کے روز وشب کے معمولات سے خوب واقف تھے۔ بحیرہ راہب کا نام سب نے سن رکھا ہے جس نے حضور مَا النَّيْمُ كو بحيين ميں بهجانا تھا .... جب آپ ابوطالب كے ساتھ ايك تجارتى قافله ميں شامل ہوکرشام تشریف لے گئے تھے .....کہ آپ نبی آخرالزماں ہیں۔اندازہ کیجئے کہاس را ہب کا کتناعلم اور کتنافہم ہوگا!اسی طرح حضرت سلمان فارسیؓ کی داستان میں کئی را ہبوں کا ذکر آتا ہے۔اور ایک راہب ہی نے، جبکہ وہ بستر مرگ پرتھا، حضرت سلمانؓ کے بیہ یو چینے پر کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ کیونکہ تلاش حقیقت کی میری پیاس ابھی تك بجھی نہیں ہے اور آپ کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، بتایا تھا کہ تھجوروں کی سرز مین میں آ خری نبی کاظهور ہونے والا ہے۔اس طرح ایرانی، را ہبوں سے خوب واقف تھے اور یقیناً ان میں چند بڑے خدارسیدہ راہب تھے۔لیکن وہ راہب، دن کے بھی راہب تھے اور رات کے بھی راہب۔ان کے ہاتھ میں تلوار بھی نظر نہیں آئی تھی اور نہوہ کسی میدانِ جنگ میں لڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔اسی طرح ایرانی جنگی سیاہیوں سے بھی واقف تھے۔اس دور میں سلطنت رومااور سلطنت کسریٰ کی لاکھوں کی تعداد میں وقت کے اعلیٰ ترین اسلحہ ہے لیس اور بہترین تربیت یافتہ عسکری قوت موجود تھی،اگرچہ عرب اس وقت ان دونوں چیزوں سے

نابلد تھے..... پھر تعداد کے تناسب کا بہ عالم تھا کہ دورِ نبوت میں جنگ موتہ کے موقع پر مسلمانوں کے تین ہزار کے لشکر کے مقابلہ میں رومیوں کی ایک لاکھون آ گئی تھی۔ تو ان دونوں مملکتوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجیس ہروقت موجود رہتی تھیں لیکن مسلمان مجاہدین کا عالم بیتھا کہ ج '' تھمتانہ تھاکسی سے تیل رواں ہمارا۔''

جناب محدرسول الله منگانی تربیت کابیمال ہے کہ ان دومتضاد چیز وں کوالیے جمع کیا کہ آپ کے ساتھی رات کے را ہب ہونے کے ساتھ ساتھ دن کے مجاہداور مردِمیدان بن گئے اور جب تک ید دونوں اوصاف جمع نہیں ہوں گے وہ اسلامی انقلاب کھی نہیں آئے گاجو اصل مقصود ہے، اور جوبریا فرمایا تھا نبی اکرم منگانی آئے۔

## خانقابى تزكيه وتربيت

تربیت وتزکیہ ہی کے مقصد کے لئے بنواُ میہ کے دَور میں راہبانہ اور خانقاہی نظام بنا تھا جو بہت مؤثر رہا ہے اوراس نے بڑی خدمات سرانجام دی ہیں۔لیکن وہ نظام انقلابی کارکن پیدانہیں کرسکتا۔ وہ نظام اس وقت بناجب اسلامی حکومت قائم تھی۔اگر چہاس میں ایک خرابی پیدا ہوگئ تھی کہ اسلام کے نظام خلافت کا پیاصول کہ جوبھی خلیفہ بنایا جائے وہ کسی خاندانی اور قبائل تعلق کی بنیاد پزئیس بلکہ سلمانوں کے باہمی مشورے سے بنایا جائے جتم ہو گیا تھا۔لیکن بہرحال بوری اسلامی مملکت میں اسلامی قانون رائج تھا، فقہاء تھے،مفتی حضرات تھے، قاضی تھے،عدالتیں تھیں اور اسلام کا پورا دیوانی اور فوجداری قانون رائج تھا۔ حدود الله جاری تھیں، تعزیرات کا اجراء ہور ہا تھا۔ قاضی حضرات بڑے بڑے باجروت خلفاء بلكه صحيح تر الفاظ ميں ملوك وسلاطين كو مدعىٰ عليه يا شامد كے طور پر عدالت ميں حاضر ہونے کے پروانے جارکر دیتے تھے۔ حکومت کی سطح پرز کو قاعشر اور خراج مخصیل وتقسیم کا انتظام موجودتھا۔معاشی ناہمواری اور فرق و تفاوت بہت کم تھا۔اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا اٹل اصول نہ صرف تسلیم کیا جاتا تھا بلکہ اس دائرے کے اندراندر قانون سازی ہوتی تھی جو الله تعالى نے ہيئت اجماعيه كي صوابديد ير جھوڑ ديا تھا۔ان حالات ميں انقلا بي طرز ونوعيت كي جدوجهد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہاں جوتر بیت در کا رکھی وہ پیھی کہا چھے مسلمان وجود میں آئیں۔خداترس لوگ معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ موجودر ہیں۔ایسے لوگ چیثم سر سے نظر

آئیں جن کی نگاہ میں دنیا کی حثیت پرکاہ سے بھی فروتر ہواور آخرت ہی ان کا مطلوب و مقصود ہو۔ لوگوں میں امانت ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، ہمدردی ہو، دمسازی ہو، دلوں میں خدمت خلق کا بے بناہ جذبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اُس زمانے میں مسلمانوں کا نظام تربیت خالص خانقا ہی طرز کا بن گیا تھا ۔۔۔۔۔۔ جس میں قلوب کا تزکیہ، اذکاروا شغالِ مسنونہ کی تلقین، لوگوں کی نفسیات کے پیش نظران کو مختلف وظا کف کی تعلیم جیسی چیزیں شامل تھیں۔اس لئے کہ پیش نظرانفرادی اصلاح تھی، کیونکہ مقبوضاتِ اسلامیہ میں اسلام کا اجتماعی قانون تو نافذ تھا، چنا نچ انقلاب کے لئے کارکنوں کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔کارکنوں کو اس اعتبار سے میدان میں لانے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ لہذا انقلا فی تربیت اور انقلا فی تصورات والا حصداس خانقا ہی تربیت میں نہیں تھا۔

خانقاہی تربیت کاہدف کچھاور ہے، اس کا نتیجہ کچھاور ہے، جبکہ انقلابی یا مجاہدانہ تربیت کاہدف کچھاور ہوگا اور اس کا نتیجہ کچھاور ہوگا۔ جہاں انقلاب کی ضرورت نہیں وہاں وہ خانقاہی تربیت کافی ہے، کیکن جہاں پیش نظر انقلاب برپا کرنا اور غلبۂ دین کی جدوجہد کرنا ہوتو ظاہر بات ہے وہاں وہ خانقاہی تربیت کافی نہیں ہوگی۔

اگر بالکل معروضی انداز میں (Objectively) دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جناب محدرسول الله مَاللَیْمَا علامہ اقبال نے اسی فرق کواس قطعہ میں واضح کیا ہے

یا وسعتِ افلاک میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تشبیح و مناجات وہ مسلک مردانِ خود آگاہ و خدا مست بیر ندہب مُلا و جمادات و نباتات

اللہ اکبری شبیج ایک مجامد بھی کرتا ہے اور کسی خانقاہ میں بیٹھا ایک صوفی بھی کرر ہا ہے۔ لیکن ان دونوں کی شبیج میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

اب دیکھئے اقبال نے الفاظ وہ استعمال کئے ہیں جوتصوف کے ہیں'' خود آگاہ اور خدامست '' یعنی وہ لوگ جواپنے آپ کوبھی پہچان چکے ہیں اور محبت الٰہی میں مست بھی ہو

چکے ہیں۔لیکن محبت الہی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو سے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جا ئیں، آپ کی قوتِ عمل معطل ہوجائے۔اورایک محبت خداوندی وہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آپ میدان میں آئیں اوراللہ کے دین کے غلبہ کے لئے اپنی گردن کٹوادیں۔اب بیدو نتیج علیحدہ ہیں۔لہٰذاان کوعلامہ نے محولہ بالا قطعہ میں نمایاں کیا ہے۔

اس قطعہ کے ذریعے واضح طور پرفرق وتفاوت سامنے آجا تا ہے کہ ایک ہے فہ ہی اور خانقائی نظام تربیت اور دوسرا ہے انقلا فی ومجاہدانہ نظام تربیت ان دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے جو مجاہدانہ اور انقلا فی تربیت ہے اس کا شاہ کار ہے تربیت محمدی سُلُ ﷺ کے خانچے حضور نے جن اصحاب کو تربیت دے کر تیار فرمایا وہ سربکف ہو کر میدان میں آگئے:

﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيقَتْلُونَ وَيَقْتُلُونَ ﴾ (التوبہ:ااا) ''وہ اللّٰہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پھرفل کرتے بھی ہیں ۔' ان کے لئے گویا زندگی کی آخری تمنایہ ہے کہ اللّٰہ کی راہ میں گردن کٹ جائے، جان چلی جائے اور شہادت کی موت حاصل ہوجائے۔ان کے دلول میں اس سے بڑی آرز واور کوئی نہیں ہے۔اس ضمن میں قرآن کی می خان کی می خانے کے اللہ کی داور شہادت کی موت حاصل ہوجائے۔ان کے دلول میں اس سے بڑی آرز واور کوئی نہیں ہے۔اس ضمن میں قرآن کی می کے چند حوالے ملاحظہ ہوں .....سورۃ الفتے کے آخر میں فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي اللَّهِ مَا اللَّهِ سَهُولَةً بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةٌ عَلَى اللَّهِ شَهْيَدًا ۞ الدِّيْنِ كُلِّهِ \* وَكَفَى بِاللَّهِ شَهْيَدًا ۞

''وبی (اللہ ہے) جس نے بھیجا اپنے رسول (مَثَاثَیْمُ) کو الهدی اور دین حق دے کرتا کہ غالب کرے اسے پوری جنس دین پر (پورے نظام حیات پر)اور اللہ کافی ہے بطور گواہ''

پورے نظام ہائے زندگی اور نظام ہائے اطاعت پردین کی کا غلبہ ہی تو در حقیقت انقلابی عمل ہے۔ محمطًا اللہ اس فرضِ منصبی کی ادائیگی میں جو پچھ کر سکتے تھے وہ کر گزرے تو اس کے لئے بطور گواہ اللہ کافی ہے۔ کسی اور کی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں ..... اگلی آیت میں فرمایا کہ بیکا م کون کریں گے، یا بیکام کس نے کیا؟ فرمایا: ﴿مُحَمَّدٌ دَّسُولُ اللّٰهِ وَالّٰذِیْنَ مَعَدُ کُلُولُ اللّٰهِ وَالّٰذِیْنَ مَعَدُ کُلُولُ اللّٰهِ وَالّٰذِیْنَ مَعَدُ کُلُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَعَدُ کُلُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا تَعْمَی سب کی مشتر کہ جدو جہداور سعی و مخت ہے۔

صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی عظمت کو کم کرنے والوں کو الله تعالیٰ مدایت دے۔الله تعالی تو انہیں اپنی کتاب مبین میں اپنے رسول مَاللَّیْ اَکَامعین قرار دے رہاہے۔غور کا مقام ہے اسلامی انقلاب اگرا کیلےرسول کے ذریعے سے بریا ہوسکتا ہوتا تو کیوں نہ حضرت نوح علیہ السلام انقلاب بریا کردیتے! لیکن رسول کے ساتھ ایک ایسی جمعیت اور جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جوایخ آپ کورسول کے مقصد کے لئے ہمدتن وقف کر لے اور کامل تعاون واعانت کاعملی مظاہرہ دکھا دے۔ جہاں رسول کا پسینہ بہے وہ اپنے خون کی ندیاں بہادے۔وہ رسول کے چثم وابرو کے اشارے پراپنی گردنیں کٹوادینے کواپنے لئے دنیا کی عظیم ترین فعمت وسعادت سمجھے۔ جب تک ایسے لوگوں کی جماعت وجمعیت موجود نہ موا نقلاب نبيس آسكتا ،الله كا دين غالب نهيس موسكتا \_ يهي وجهه ي كم نبي اكرم مَثَا لَيْنِهُم كي بعثت كى التيازى خصوصيت والى آيت مباركه: ﴿هُو الَّذِي ارَسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ۞ عَمْصَلًا بِعرفر ما يا: ﴿مُحَمَّدُ رَّهُ وَحُولُ اللَّهِ \* وَالَّذِينَ مَعَهُ ..... في سير عان دونون آيات كابا جمي ربط وتعلق -یہ ہے نظم آیات جس میں معانی ومفاہیم اور حکم وبصائر کے بھی ختم نہ ہونے والے خزانے موجود بیں۔ یہ بین وہ جواہرات اور عجائبات جوقر آن وحدیث اور سیرتِ مطهرہ علی صاحبها الصلاة والسلام میں معروضی طور پر تذبر اورغور وفکر کرنے والے طالب علم کے نصیب میں آتے ہیں۔

## انقلاني كاركنول كےمطلوبہاوصاف

أَشِكَّآءُ عَلَى الْكَفَارِ رُحَمَاءُ بِينَهُمِ

سورۃ الفتح کی آخری آیات میں آگے چل کر پہلے ان لوگوں کی سیرت کے دو اوصاف اور دو اُبعاد (Dimensions) بیان ہوئے جو اسلامی انقلاب کے لئے درکار ہیں:

> ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِكَ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ رورور بينهم .....﴾

''محدرسول الله (مَنَاتَّيَّةُ) اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں، کفار کے لئے نہایت شخت ہیں، آپس میں (مسلمانوں کے حق میں) نہایت نرم دل شفق، ہمدر دودمساز ہیں۔''
اس کوعلامدا قبال نے یول تعبیر کیا ہے۔
ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم!
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

پی کسی انقلابی جماعت میں پہلا وصف' آشِد آء عکسی الْ کُفّادِ ''ہے۔ایک انقلابی خص یہ بھتا ہے کہ دائج الوقت نظام باطل ہے۔۔۔۔۔ اب جواس نظام سے وفاداری کا رشتہ رکھتا ہے، وہ چا ہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، یا کوئی اور رشتہ دار، ان کے ساتھ اس انقلابی کارکن کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر نظام باطل کی فرماں برداری ووفاداری کسی کے اندر ہے تو اس کے ساتھ ایک انقلابی خض کے تمام روابط، تمام تعلقات حی کہ رشتہ داریاں ختم ہوجا ئیں گی، تمام محبتیں منقطع ہوجا ئیں گی۔

یکام تربیت محمدی علی صاحبها الصلاق و السلام نے عملاً کر کے دکھایا۔ چنانچ میدانِ برد میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر جواس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ تھے اور باپ ابو بکر شخصور منگالی فی جا میں سرفروشی کے لئے موجودہ تھے۔ عبدالمطلب کے ایک بیٹے عزہ اسکد اللہ عباس جوابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ اُدھر تھے اور ایک بیٹے عزہ اسکد اللہ واسکد رسولہ رضی اللہ تعالی عنہ اِدھر رسول اللہ منگالی نی میں منالا باللہ منالا میں منالہ اللہ منالہ اللہ منالہ کا بیٹے ابو حدیقہ بن عتبہ اِدھر حضور منگالی کے ساتھ ہیں ۔۔۔۔ ماموں منالہ کو منالہ کو منالہ کو منالہ کے ساتھ ہیں۔۔۔ ماموں معلوم کتنے قریبی رشتہ دار معرکہ بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آ راء تھے۔ معلوم کتنے قریبی رشتہ دار معرکہ بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آ راء تھے۔ تمام رشتے کٹ گئے۔ اب یہاں قرابت داری کا کوئی سوال نہیں۔ عبدالرحمٰن بن ابو بکر (رضی اللہ عنہا) نے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر سے ایک موقع پر کہا ''ابا جان! ابو بکر رضی اللہ عنہا ) نے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر سے ایک موقع پر کہا ''ابا جان! غزوہ بدر میں آ بے میری تکوار کی زدمیں آ گئے تھے، لیکن میں نے آ ب کی رعایت کی۔' اس فت باطل غروہ بدر میں آ بو بکر قراب میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ' بیٹے! تم نے بیاس لئے کیا کہ آس وقت باطل کے جواب میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ' بیٹے! تم نے بیاس لئے کیا کہ آس وقت باطل کے جواب میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ' بیٹے! تم نے بیاس لئے کیا کہ آس وقت باطل

کے لئے لڑرہے تھے۔خدا کی قتم اگر کہیں تم میری تلوار کی زدمیں آ گئے ہوتے تو میں شمصیں کبھی نہ چپوڑتا،اس لئے کہ میری جنگ حق کے لئے تھی۔''

جنگ يرموك كاايك برادل گداز واقعه ہے جوز دو تحسمَاء بَيْنَهُمْ "كى برسى نماياں عكاسى كرتا ہے.....ايك زخمى كى آواز آتى ہے المعطش العطش ايك مجامديانى لےكر این زخی بھائی کی طرف لیکتے ہیں کہ اچا تک دوسری طرف سے ایک اور زخمی مجاہد کی آواز سانی دیتے ہے۔العطش العطش۔وہ زخمی کہتے ہیں کہ پہلے میرےاس بھائی کی پیاس بجھاؤ۔ یانی لانے والے مجاہداس کے یاس پہنچتے ہیں کہ تیسری طرف سے آواز آ گئی العطه العطه وه كهتے ہيں كه ياني يهلے اس بھائى كے ياس لے جاؤ۔ وہ أدهر ليكتے ہیں۔ یانی وہاں پہنچانہیں ہے کہ زخمی کی رُوح پر واز کر گئی۔وہ بلیٹ کر دوسر نے خمی تک پہنچتے ہیں تو د کیھتے ہیں وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہد چکا۔ پہلے زخمی کے پاس آئے تو وہ بھی اپنی جان، جان آ فریں کے سپر دکر چکا تھا۔ تینوں بغیریانی یئے چلے گئے، کیکن سورۃ الحشر کی آیت و میں مونین صادقین کے لئے جوالفاظِ مبارکہ آئے ہیں: ﴿وَیُّوثِ عَلْی عَلْی أَنْ فُسِهِمْ وَكُوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿ نَوْاهَ اليِّ اورِكَتَى بَي كُلَّى مُوالِل ايمان اليّ دوسرے بھائیوں کوایے سے مقدم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بیشہداء کرام اس کی عملی تصویر پیش کر گئے ۔ پھرحضورمَالیَّیْوَمُ نے ہجرت کے بعدمہا جرین وانصار رضی اللّٰعنہم کے درمیان جو موَاخات قائم فرمائی، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

پسان کی شخصیت کا ایک وصف تو یہ ہے کہ محبت کے، دوستیوں کے، قرابت داریوں کے بیانے بالکل بدل گئے ہوں ..... اگر بینہیں ہوگا تو یہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے۔ اِدھر بھی محبتیں ہیں، ادھر بھی تعلقات ہیں۔ دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے لیکن جولوگ نظامِ باطل کی گاڑی تھی جن رہے ہیں ان سے بھی گاڑھی چھن رہی ہے اور دلی دوستیاں بھی نبھائی جارہی ہیں، توان طریقوں سے انقلاب نہیں آتا ...... تمام دلی محبتیں، تمام میں، توان طریقوں سے انقلاب نہیں آتا ..... تمام دلی میں۔ ممار دیاں ان لوگوں کے لئے سمٹ آئیں جوراو حق میں ان کے ہم سفر اور ساتھی ہیں۔ یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا اور یہ ہے اسلامی انقلاب کے کارکنوں میں مطلوب و مقصود پہلا وصف!

ان ' رُ حَمَاءُ بَيْنَهُمْ '' كاالله كانگاه مين كيام رتبه ، كيامقام اوركياوقعت ہا ہے اس حديثِ قدى سے بجھے ـ رسول الله مَا يُلِيْنَمُ كا ارشاد ہے كہ ميدانِ حشر مين الله تعالىٰ كى طرف سے پکار ہوگی: ((اَيْنَ الْمُعْتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيُومُ الْظِلَّهُمْ تحت ظِلِّي يَوْمُ لَا طرف سے پکار ہوگی: ((اَيْنَ الْمُعْتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيُومُ الْظِلَّهُمْ تحت ظِلِّي يَوْمُ لَا ظِلْتَ ظِلِّ اللهِ ظِلِّ عِلِی الله وَاللهِ عَلَى مَالِي فَاطُرا يك دوسر ہے جبت كُومِي الله ظِلِّ الله ظِلِّ عَلَى الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَال

#### ذ وقِ عبادت اور شوقِ رکوع و سجود

سورة الفتح ميں انقلا في كاركنوں كادوسراوصف بديبان ہوا: ﴿ تَسَرَاهُ مُهُ وَ رَحْعًا سُجَّدًا يَدَا وَ مَعَا اللهِ وَرَضُوانًا ﴾ ''تم ديكھو گے ان كوركوع اور سجدہ كرتے ہوئے۔وہ اللہ كفضل اوراس كى رضائے متلاثى رہتے ہیں۔''

یددوسراوصف ہے جواللہ کے رسول مَگانی کُٹی کے ساتھیوں کے معمولات کا جزولا نیفک بن چکا تھا۔ اسلامی انقلا بی جماعت کے کارکنوں کی تربیت کا بیدوہ رُن ہے جے ایرانی جاسوسوں نے رُ ہبان باللیل سے تعبیر کیا تھا۔ حضر ہو کہ سفر ہو، امن ہو کہ جنگ ہو، ان اللہ والوں کے ان مشاغل میں فرق نہیں آتا تھا۔ ایک طرف عالم بیہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبہ کے لئے ، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں سے تمام دوستیاں ، حبیتیں، تمام رشتہ داریاں اور تعلقات تم ہو چکے ہوں اور دوسری طرف کیفیت ہے ہے کے ۔

آگیا عین لڑائی میں اگر وقتِ نماز قوم حجاز گلہ رُو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز

## جوشِ جهاداور شوقِ عبادت

اسلامی انقلابی پارٹی کے وابستگان کا تیسراوصف ہے جہادوقال فی سبیل اللہ کا جوش اور ولولہ.....اورشہادت کی موت کی تمنااور آرز و۔

الله والوں کی اس انقلابی جماعت کے کارکنوں کے سامنے علائق دنیوی اور سامانِ زیست کی محبت کی اہمیت زیست کی محبت کی اہمیت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بیت تنبیدواضح کسوٹی ہے کہ:

''(اَ عَنِی! عَلَّا اِللَّهِ اِلْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُّ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُل

اس آیت کے اختتام کا جواسلوب ہے اس کے پیش نظر 'فکت رَبِّ صُور ا۔۔۔۔، کی ترجمانی اور تعبیریوں مناسب ہے ' جاؤ دفع ہوجاؤ اور انتظام کروحیٰ کہ اللہ تم جیسے فاسقوں کے متعلق اپنا فیصلہ فرمادے۔' غالبًا اسی آیت سے تاثر لے کرعلامہ نے اپنی مشہور نظم ' لااللہ اللہ کا میں میشع کہا ہے۔

يه مال و دولتِ دنيا، يه رشته و پيوند بتانِ وہم و گماں لا إلله إلا الله!

## انقلابي كاركنول كے اوصاف كا جامع نقشه

اس ضمن میں ایک کامل نقشہ کے اعتبار سے سورۃ المائدہ کی آیات ۵۴ تا ۵۲ کنہایت جامعیت کی حامل ہیں جن میں سے آیت نمبر ۱۵ اہم ترین ہے۔ فرمایا: ﴿يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اَمْنُواْ مَنْ يَدْدَكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ..... " "اكالل ايمان! تم ميس سے جوكوكي اين دين سے پھر گیا..... ' پھر جانے میں ہٹ جانے کامفہوم بھی شامل ہے۔اس سے ایک تو ظاہری ار تدادمراد ہے۔ یعنی کوئی اسلام ہی کو چھوڑ دے، کا فر ہو جائے ،کسی کذاب مدعی نبوت پر ایمان لے آئے ..... جیسے لوگ مسلمہ پر ایمان لے آئے۔ ہمارے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی پرایمان لے آئے۔ایک توبیقا نونی اور ظاہری ارتداد ہے،لیکن ایک باطنی اور حقیقی ارتداد ہوتا ہے، یعنی منافقت .....اندر سے کافرلیکن ظاہری طور پراور قانونی اعتبار سے مسلمان - رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی کی نماز جنازہ حضور طَالْلَیْا مِنْ نے بڑھائی۔ بظاہر وہ مسلمان تھالیکن بباطن مرتد و کافر۔اسی طریقے سے جو شخص بھی اللہ کے دین کے غلبہ کے لئے میدان میں آتا ہے اور پھراپی جان کی محبت کی وجہ ہے، رشتہ داروں اور مال واسبابِ ونیا کی محبت کی وجہ سے پیچھے ہٹما ہے .....تو پیجھی ارتداد ہے،اگر چہ بیقانونی ارتداد نہیں ہے۔ جیسے منافق قانونی طور برمر تدنہیں ہوتا، حقیقت کے اعتبار سے مرتد ہوتا ہے، اسی طرح و ہ خض ہے جوا قامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ کی فرضیت کو سمجھ کر بھی دنیوی مفادات وتعلقات کی وجہ سے اس فریضہ کی ادائیگی سے جان چرار ہا ہے۔ اپنی جان پیاری ے، یا مال پیارا ہے، یا دنیا پیاری ہے، لہذا چھے ہٹر ہا ہے توبیجی درحقیقت ارتداد ہے، اگرچەاس پرقانونی ارتداد کافتو ئانہیں لگایا جاسکتا۔

انہی لوگوں کو بہاں للکارا جارہا ہے: ''اے وہ لوگو جوا یمان لائے ہو' ،.....یعنی ایمان کے مدعی ہو۔ جوکوئی بھی تم میں سے ارتد اداور پسپائی اختیار کرے گا وہ من رکھے ﴿فَسَوْفَ يَا يَمُنَ اللّٰهُ بِيقَوْمِ ﴾ الله تعالی انہیں دفع کرے گا ،مستر دکر دے گا اور کسی دوسری قوم کولے آئے گا ...... اور اس قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈ اتھا دے گا۔ وہ قوم اللہ کے دین کے قیام ونفاذ کے لئے مجاہدہ کرے گی ،جس میں بیاور بیاوصاف ہوں گے۔اب اس آیت میں آگے چاراوصاف وارد ہوئے ہیں۔

بہلاوصف ﴿ يُحِبُّهُ وَ يُحِبُونَهُ ﴾ 'الله ان سے محبت کرے گا اور وہ اس (تعالیٰ)
سے محبت کریں گے۔' تو بیان کا اور الله کا تعلق ہے۔ اس کا ایک مظہر ہے قیام المیل .....
دوسراوصف ہے ﴿ إِذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾ 'اہل ایمان کے ق میں بہت بخت۔' بید ونوں چیزیں تو وہی ہیں جوسورۃ الفتح میں بہت نرم، کا فروں کے ق میں بہت بخت۔' بید ونوں چیزیں تو وہی ہیں جوسورۃ الفتح میں بایں الفاظ آئی ہیں: ﴿ اَشِدَ اَءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماء بین بَهُده ﴾ البتہ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ یہاں تیسراوصف آرہ ہے ﴿ يُحَاهِدُونَ فِی سَبِيْلِ اللهِ ﴾ کے الفاظ میں، یعنی وہ اپنی پوری قوتین، ہمہ وجوہ الله کی راہ میں جہاد کے لئے لگا دیں گے اور چوتھا وصف اپنی پوری قوتین، ہمہ وجوہ الله کی راہ میں جہاد کے لئے لگا دیں گے اور چوتھا وصف میں کسی طلامت کرنے والے کی ملامت سے نہ بددل اور خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کوئی تاثر لیں گے۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ بددل اور خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کوئی تاثر لیں گے۔

## ہرشم کی ملامت ومخالفت سے بروائی

جائیں گے، بیوہ پارٹی بن جائیں گے جن کی محبتیں بھی اپنے ہی دائرہ میں ہوں گی۔وہ اللہ سے، اُس (تعالیٰ) کے رسول سے اور اہل ایمان سے محبت کریں گے۔اور جن سے ان کی مخاصمت اور مخالفت ہوگی ، مجاہدہ اور مجاولہ ومقاتلہ ہوگا وہ بھی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول مُنگا تُناتِیْ اور دین حق کی سربلندی کے لئے ہوگا۔کوئی ذاتی غرض ،کوئی ذاتی عداوت ،کوئی ذاتی وقتی ،اس دنیا کا کوئی ذاتی مفاوان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔

الياوكوں كے لئے بہل نويد ہے: ﴿ وَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ مُوْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسِعٌ عَلِيْهِ " ہے۔ لیعن جن لوگوں میں مطلوبه اوصاف پیدا ہوجا ئیں تو''یان پراللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو جاہتا ہے اور اللّٰہ کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔'' انسان کی اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہوسکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لئے جبکہ وہ غالب نه ہو بلکه سرنگوں ہو،خود جادۂ حق پر ثابت قدم رہ کر،اس راہ کی مشکلات وموانع کا مواجہہ کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اپناتن من دھن لگا تا ہے۔وہ نوع انسانی کو آ خرت کے عذاب اور اللہ کے دین سے روگردانی کے باعث دنیا میں پیدا ہونے والی افراتفری اور فتنہ وفساد سے بچانے کے لئے اپنی توانا ئیاں ، صلاحیتیں اور وسائل لگا تا ہے۔ اسے بیتوفیل بھی اللہ کے نصل سے ملتی ہے اور اللہ کا فضل غیر محدود ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہاس کے فضل کا اہل اور مستحق کون سابندہ ہے۔ دوسری بشارت بیہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے:﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُو ٱلْعُلِبُونَ ﴾ الله كااس حزب الله عه وعده ہے كه وه غالب موكر رہے گی ..... یہی بشارت اور یہی وعدہ سورہ آل عمران میں بایں الفاظ فرمایا گیا: ﴿ وَلاَ تَهُنُواْ رد رود و درو و درو و و دوو و و و و و دوو و تر درو و درو و و دوو و تر دوو و درو و و دوو و درو و درو و ترون و تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مومنين ﴾ (اورنه سُست مونه م كهاواورتم مي عالب آ وَ گےا گرتم ایمان رکھتے ہو۔''سر بلندی اورغلبہ کا وعدہ یہاں مشروط ہے حقیقی ایمان اورقلبی یقین سے، جس کاعملی مظہر ہے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد .....جیسا کہ سورة الحجرات مين حقيقي ايمان كي تعريف مين فرمايا:

> ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسَهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُم الصِّدِقُونَ﴾

''مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اللہ پراوراس کے رسول کی، پھرشک میں نہ پڑے اور جنھوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ، اور ایسے لوگ ، ہی اپنے دعویٰ کا بمان میں سیجے ہیں۔''

ایسے مؤمنین صادقین ، ایسے سرفروشوں اور جاں نثاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے غلبهاورسر بلندي كا ـ اورالله سے زیادہ اینے وعدے کو وفا کرنے والا کو کی اور ہوہی نہیں سکتا ۔ حزب الله کوجوتر بیت درکار ہے اس کا ہدف مجاہدانه کرداراور تعلق مع الله پیدا کرنا ہے۔اور جب تک ان کے اندر بیدونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی اسلامی انقلاب نہیں آسکتا۔

## تزكيه وتربيت محمري كي عناصر سه كانه

تز کیہ وتربیت کے لئے جناب محمد رسول الله مَثَاثَاتِیَمَ نے جونظام اختیار فرمایا اِس کے تین عناصر ہیں، جن کو جان لینے پر ہی اِس تربیت کے نظام کو سمجھ لینے کا دار و مدار ہے، البتہ ہیہ بات پیش نظرر ہے کہ زیر بحث انقلا بی تربیت ہے، خانقاہی تربیت نہیں۔خانقاہی تربیت کا پنے اہداف ومقاصد ہیں، کیکن اگر اسلامی انقلاب بریا کرنا ہے تو آج کے دور میں وہ خانقا ہی تربیت نہیں بلکہ مجاہدا نہ تربیت در کارہے۔ چنانچہ محدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا نظام تزكيه وتربيت ميں مندرجه ذيل تين عناصر كوبنيا دى اہميت حاصل تھى۔

## انقلا بي نظريات كااستحضارا ورانقلا بي جذبه كي آبياري

#### بذريعة تلاوت قرآن

اس مجاہدانہ تربیت کے لئے سب سے پہلی لازم چیز یہ ہے کہ جو تخص بھی اس میدان میں آئے اس کا اپنے اِس انقلانی نظریہ کے ساتھ شعوری تعلق پختہ سے پختر ہوتا چلا جائے۔اگر کہیں اپنے انقلا بی نظریہ کے ساتھ ذہنی تعلق کمزور ہوجائے گا تو وہ شخص مضمحل ہو جائے گااور پھروہ انقلابی کا منہیں کر سکے گا۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے حصول کے لئے قرآن مجیداوراحادیث شریفه میں سب سے زیادہ زور قرآن حکیم کی تلاوت پر دیا گیا ہے۔ نہایت نامساعد ماحول اورشد بدترین مخالفت کے دنوں میں نبی اکرم مَنَّاللَّیْمُ کو یہی حکم دیا جارہا ہے:﴿أَ

تُكُ مَا أُوْحِيَ اِلْيُكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ (العنكبوت: ٣٥) " (المحمِنَّا لِيَّالِمُ) تلاوت كرتے رہا كرواُس كتاب كى جوالله نے آپُّ پرنازل كى ہے''....غور كيجئے كەپىچكم صرف حضور مُكَاللَّيْظُ وَا نہیں ہے بلکہ آ یکی وساطت سے تمام اہل ایمان کو دیا جارہا ہے کہ اگراس انقلاب کے لئے تہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو تمھارا شعوری، ذہنی وقلبی تعلق اس نظریہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہئے۔اگروہ کمزور پڑ جائے گا تواس جدوجہد کے لئے جوجذبہ درکارہے وہ بَهِي مُضْمَعِل مِوجِائِكًا ..... آ كَفر مايا: ﴿ وَأَقِمَ الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ والمنتكر ﴾ ''اورنماز قائم ركھو، بلاشبهنماز فخش اور بُرے كاموں سے رو كنے والى چَيز ہے۔'' یهاں دو چیزیں جمع کرلیں۔ یعنی قرآن اور نماز۔اس کئے کہ نماز کا جزوِاعظم بھی قرآن ہے۔قرآن کالبلباب سورہ فاتحہ ہے،اس کی تلاوت نماز کی ہررکعت میں لازمی ہے۔اس کے ذریعے سے تو حید کے ساتھ ہمارے ذہنی رشتہ کی استواری اور ہمارے عہد کی تجديد موتى ہے۔ چنانچ جب ہم پڑھتے ہیں: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰن الدَّحِيْم ۞ ملِكِ يَوْم الدين ۞ توجم توحيد نظرى يا توحيد في العقيده كااعاده كرتي بيل اورجب بم كمت ين فرايساك مَعْدُ وإيساك نَسْتَعِيْنَ ۞ توجم توحيملي يعنى الله كي عبادت واستعانت کا اقرار کرتے ہیں ....اسی طرح سورہ کہف اُس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مکہ میں قریش کی طرف سے حضور مُنالِیّنا کے قبل کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ یہ مکی دور کا آ خرى حصه بـ اس مين حضور مَن الله عُم الله على من الله عنه الله عن كِتْب رَبّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ \* وَكُنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدّانَ ﴿ ` (ا عَنِ مُثَالِيّاً) تلاوت کیا کرواس کتاب کی جوتمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کی با توں کو بدلنے والا کوئی نہیں اورتم اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ یا ؤ گے۔''یا درہے کہ نبی ا کرم مُلَاثِیَا کے ساتھ تمام اہل ایمان بھی اس حکم کے مخاطب ہیں کہ اِس کتاب کی تلاوت کرواوراس کے ساتھا پے تعلق کومضبوط بناؤ۔ اِس کتاب کے ساتھ جس کاتعلق جتنا مضبوط ہوگا تنا ہی انقلابی نظریہ کے ساتھ اس کا شعوری اور قلبی تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ دوسرے انقلابات کے نظریے انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں

جبکہ اسلامی انقلاب کا نظریہ وحی کے ذریعے محدرسول اللهُ مَالِيُّيَّ اَکوعطا فرمایا گیاہے۔لہذا

زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ضروری گھرایا گیا۔ خصوصاً تہجد کے وقت اس کا التزام ہواور ﴿إِنَّ قُوْلُنَ الْمُعْدِدِ کَانَ مَشْهُودًا ﴾ کے مصداق نماز فجر میں قرآن مجید کی طویل قراءت ہو۔ اسی لئے اس کو ''قورآن المفجر''کانام دیا گیا۔ باقی نمازوں میں اتن طویل قراءت نہیں ہوتی ، لیکن فجر کی نماز میں طویل قراء سے مطلوب ہے۔ فرمایا گیا کہ جان لوقرآن پڑھنا فجر کا مشہود ہے۔ لین اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس موقع پرفرشتے سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے کدرات کے فرشتے بھی، جن کی ڈیوٹی ختم ہورہی ہوتی ہے اور دن کے فرشتے بھی، جن کی ڈیوٹی ختم ہورہی ہوتی ہے اور دن کے فرشتے بھی، جن کی ڈیوٹی ختم ہورہی ہوتی ہے اور دن کے فرشتے بھی، جن کی ڈیوٹی ختم ہورہی ہوتی ہیں۔

در حقیقت تربیت محری علی صاحبها الصلاة والسلام کے نظام کی سب ہے اہم اور اولین شق قرآن کوزیادہ سے زیادہ تھونک کراپنے ذہمن وقلب میں اتارنا ہے۔ ذہن کی تصویل کو سلحصانے، آئینہ قلب کو میقل کرنے، ایک بندہ مومن کے باطن کے نور کو اُجا گر کرنے اور اس میں ایک تازہ ولولہ اور جوشِ عمل پیدا کرنے کے لئے قرآن حکیم سے زیادہ موثر شے اور کو کی نہیں ہے۔ یہ کتاب مین ہے، جو ﴿ تَبْ حِددَ ہَ اُو ذِیْ کُوری لِکُلِّ عَبْدِ اِسْ مِین کرنازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب مین میں اود کو اُل اور یادد ہانی ہرائس بندے میں کے لئے جواللہ کی طرف رجوع کرے۔ 'اس بات کوعلامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ کے لئے جواللہ کی طرف رجوع کرے۔'اس بات کوعلامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ ب

چوں بجا در رفت جاں دیگر شود جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شود

یعنی یقر آن اگر کسی کے ذہن میں اتر جائے گا اور اس کے دل میں رچ بس جائے گا تواس کے باطن میں ایک انقلاب اور اس کی شخصیت بدل جائے گی۔ اور جب اندر انقلاب آئے گا تو یہ بالآ خرایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ پھر علامہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے نفس کے ذکیہ کے لئے بھی اس قرآن سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں۔

کشتن ابلیس کارے مشکل است
زائکہ اُو گم اندر اُعماق دل است
خوشتر آں باشد مسلمانش کنی!

#### كشته شمشير قرانش كني!!

لعنی ابلیس کوتل کردینا آسان کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ انسان کے دل پر جاکر گھات لگا تا ہے۔ جسیا کہ حضور مُنَّا اَلَّیْ اَلْمَانِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تلاوتِ قرآن کے انقلا بی نظریہ اور تربیت مجمدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منطقی ربط و تعلق سے واضح ہوا کہ انقلا بی کارکن کے لئے اہم ترین بات بیہ ہے کہ اس کا ذہنی و قلبی تعلق اپنے انقلا بی نظریہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یہ تعلق کمزور رہے گا تو انقلاب کے لئے قربانی کا مطلوبہ جذبہ بھی صنحل رہے گا۔ اور قرآن چونکہ انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ ہے، لہذا تربیت ِ محمدی کی پہلی شق یہی ہے کہ اِس قرآن کو مسلسل اور پہم محنت کر کے انسانوں کے اندرا تارا جائے۔

## مخالفت ومجامده نفس بذر بعيه عبادات

بالخصوص قيام اليل وتهجد

اسلامی انقلاب تربیت کا دوسرا عضرنفس کی مخالفت ہے۔ بیفس جسے ہم ID یا ID بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے لئے قرآن کی اصطلاح ''نفس امارہ'' ہے، یہی راستہ کی رکاوٹ بنتا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور دیگر خواہشات نفس آ دمی کا راستہ روکتی ہیں، بقول جگریے

تیتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن کیڑے جھاؤں گھنیری

انسان کوعافیت اور عیش و آرام در کار ہے، وہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ اور یہ مؤمن یہ گئی جاہ ، گئی جاہ ، گئی جاہ ، گئی و آرام در کار ہے، وہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ اور یہ گئی مال ، گئی جاں گئی کا اصل رکاوٹ ہے۔ ان کو جمع کرلیں تو یہ ہے نفس ...... اس نفس کی مخالفت دوسری شق ہے تربیت محمد گئی .....اس کے لئے ہمارے دین میں عبادات کا نظام رکھا گیا ہے۔ جنھیں اب ہم نے رسوم (Rituals ) بنالیا ہے۔ بالفاظ علامہ اقبال ہے۔ جنھیں اب ہم نے رسوم (Rituals ) بنالیا ہے۔ بالفاظ علامہ اقبال ہے۔

ره گئی رسم اذان، روحِ بلالی نه رهی فلسفه ره گیا، تلقین غزالی نه رهی

اب وه صرف مراسم عبودیت بن کرره گئے۔ بیتو در حقیقت ہمارے انحطاط کا نتیجہ ہے۔ اِس بات کی ضرورت ہے کہ مجھا جائے کہ تربیت محمدی میں عبادات کی اصل غایت اور حققى مقام كيا ہے! نمازى ايك غايت الحمى بيان موچكى: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلُوةَ \* إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر ﴾ سورة طريس الله تعالى فَفرمايا: ﴿ أَقِيمِ الصَّلودةَ لِنِ كُدِي كُورِي ﴾ " نماز قائم كروميرى يأد كے لئے ـ "انسان اپنى دُنيوى مصروفيات كے دوران دن میں یا فچ مرتبہ نکلے تا کہ وقفہ وقفہ سے اسے یاد دہانی حاصل ہوکہ وہ کسی کا بندہ اور غلام ہے، وہ مختار کل نہیں ہے، اسے اپنے روز مرہ کے معمولات بھی اسی اللہ کے احکام کے مطابق انجام دینے ہیں جس کے ذکر یعنی یاد دہانی کے لئے وہ دن میں یانچ مرتبہ نمازا داکر تاہے۔ روزہ رکھنے کی بھی ایک غایت ہے تا کنفس کے اندر جو بھوک کا تقاضا ہے، زبان جو چٹخارے مانگتی ہے،شہوت کا جو تقاضا ہے،ان کا روز ہ کے ذریعیہ سے مقابلہ کرو۔حضور مَّنَالِيْمُ عِلَمْ نے فرمایا بیدڈ ھال ہے: ((اکست و م م جنبة ))نفس کے حملوں سے رو کنے والی چیزتمہارے یاس روزہ کی ڈھال ہے، جواللہ نے تمہارے لئے فرض عبادت کے طور پر رکھی ہے۔سال میں ایک مہینه بعنی رمضان میں تو لاز ماً روز ہ رکھو، اور اسے تمام مسلمان رکھیں ، ایک اجتماعی ماحول بن جائے ۔لیکن صرف اس پراکتفا نہ کرو، بلکہ نفلی روز ہے بھی رکھو، ہرمہینہ میں تین دن رکھنے کا اہتمام کرو، اور اس روزے کے ذریعہ سے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو۔ تربیت محمدی منافقیا کی بیدوسری شق ہے۔ نماز اور روزہ دنیا کے Mode of Worship کے عمومی تصور سے بالکل علیحدہ ہیں۔ یہ یقیناً بندگی اوراللہ کے سامنے عاجزی وتذلل کا ایک

اظہار بھی ہے، لیکن یہ چیزیں تربیت محمدی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کے وہ بنیادی امور ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی قوت ارادی من کے ذریعے سے انسان کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوگی اور اس میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ نفس کے زور آور تقاضوں کا مقابلہ کرسکے۔

اس طرح زكوة كى فرض عبادت ہے۔ اقامت صلوة كے ساتھ ہى ایتاء زكوة كا حكم ہے۔ لیعنی زکو ۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرج کرو۔ انسان کے دل میں سب سے بڑی جو نجاست پیوست ہو جاتی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ بیا ویا بریک ہے۔ جب تک گاڑی کا Brake نہیں کھلے گا آ یے کتنا ہی (accelerator pedal) د بائیں انجن کھٹر کھڑ کھڑ اکر بند ہوجائے گا۔ مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو جس سیح رخ پر ایک مسلمان اور ایک مجاہد کا كردار بروان چڙهناچا ہئے، وہ بھی بروان نہيں چڙھ سکتا۔لہذاا سے دل سے کھر چ کھر چ كرنكالناموگا۔اس كے لئے زكوة جيسے صدقات واجبہ ہيں، پھر صدقات نافلہ بھى ہيں۔اينے مال کواللد کی راہ میں ان صورتوں میں خرچ کرو۔ واضح رہے کہ لفظ زکو ہتر کیہ سے بنا ہے جس کے معنیٰ ہیں یاک کرنا، صاف کر دینا۔ گویا بریک کھول دینا، رکاوٹ کو دور کر دینا۔ تزكيه كااصل مفهوم يد ہے كدايك مالى جب اين باغ ميں ديھا ہے كداس نے جو كھل يا پھول والے بودے لگائے ہیں،ان کے ساتھ کچھ خود روگھاس اور جھاڑ جھنکاڑ بھی اگ آیا ہے اوراب بیجھاڑ اور خودرو گھاس بھی زمین سے غذا لے رہی ہے۔ اگریہ نہ ہول تو وہ پوری غذاان پودوں کو ملے۔ ہوامیں جوقوتِ نمو ہے بیخودرو چیزیں اس کوبھی جذب کررہی ہیں۔ یہ نہ ہوں تو یہ پوری قوت ان پوروں کو ملے گی جن کووہ حابتا ہے کہ پروان چڑھیں ..... چنانچہوہ مالی کھریا ہاتھ میں لیتا ہے اور ان تمام خودرو چیزوں کوختم کر دیتا ہے۔اس عمل کا نام عربی میں تزکیہ ہے۔ انسان کی شخصیت میں جواوصاف پروان چڑھنے چاہئیں، ان کی نشوونما اورترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے۔ یہ نجاست ہے جو بیدل سے نکلے گی تو جو صلاحیتیں بالقوہ انسان کے باطن میں موجود ہیں وہ بروان چڑھیں گی۔توبہ ہے حقیقت میں تزکیه کاعمل اور زکوۃ کالفظ تزکیہ سے ماخوذ ہے۔زکوۃ کا اصل مقصد قرآن كان الفاظ يواضح بن ﴿ أَكَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَّكُي ﴾ ' وهجواپنا

مال دیتا ہے حصولِ تزکیہ کے لئے۔' سورۃ التوبہ میں نبی اکرم مَثَاثِیْنِ سے فرمایا جاتا ہے:
﴿ خُونُمِنَ اُمُوالِهِهُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَ تُورِكِيْهِهُ بِهَا﴾''(اے نبی !) ان مسلمانوں کے
مالوں میں سے صدقات (زکوۃ) لیجئے تا کہ اس طَرح آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ
کریں۔''

نفس کی مخالفت کا جوتیسرا پروگرام اقدمیت داوّلیت رکھتا ہے اور جوتر بیت محمدی کا اہم ترین نکتہ ہے، وہ ہے رات کو جا گنا۔ نیند بھی انسان کے نفس کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ جہاں پیٹ کا بھرنانفس کا تقاضا ہے، زبان کا چٹخارانفس کا تقاضا ہے، شہوت کا جذبنفس کا تقاضا ہے، وہاں نیند، آرام،استراحت بھی نفس کا ایک زور دار تقاضا ہے.....لہذانفس کی مخالفت میں سب سے زیادہ انسان کی قوت ارادی کومضبوط کرنے والی شے یہی ہے۔سورة المزمل مين فرمايا كيا: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ الَّذِلِ هِي أَشَدُّ وَطُأً وَّ أَتُّوامٌ قِيلاً ﴾ يعن نفس كو كيني، نفس کی قوت کوتوڑنے اور قابومیں رکھنے کے لئے سب سے موثر شےرات کا جا گنا ہے۔ اگرچەنزولِ دحی ہے قبل بھی نبی اکرم مُنَاتِیْنِ انسان کامل تھے، آپ کی شخصیت اور سيرت بداغ تقى،اس بركوكى دهتر نهيس تقا، دشمنول نے آ ب كواكصًا دق اور الامين مانا ہے، کیکن اس کے باوجودا نذارِ آخرت اور تکبیر رب کے کام کے لئے مزیدتر بیت ضروری تقى \_سورة القلم مين فرمايا كيا: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ اعنيُّ! آپُ لَتَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ كا نمونہ ہیں ۔لیکن بایں ہمہ جو بارگراں اور بھاری ذمہداری آئے کے کا ندھوں پرآنے والی ہےاس کے لئے ایک اضافی تربیت کی ضرورت ہےاوروہ ہے قیام اللیل ۔اوراس میں کیا كَيْجِكَ : ﴿ رُبِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ القرآن كاآب كاقب مبارك يرزول موا-اسكم مھبر کر، رک رک کر بڑھنا ہے، جیسے کہ ہتھوڑے کی چوٹ بڑتی ہے۔ ایک بار کی چوٹ سے باتنہیں بنتی بلکہ بار بارکی چوٹ مقصد کو پورا کرتی ہے: ﴿ كَالْكِ ۗ لِـ نَتُبَّتَ ہِـ وُوَالْكَ ۗ وَرَتَّكُنْ اللهُ مُ اللَّهُ وَ الفرقان ٣٢) "اس طرح أتاراكهم الس كَذر يَع عا آب کے دل کو ثبات عطافر مائیں ۔ الہذایر ط سنایا ہم نے اس کو ظہر تھر کر'' تا کہ بیقر آن آپ کے قلب میں جاگزیں ہوجائے۔

يه هم اوريه كام صرف حضور مَلْ اللَّهُ عِلَم كَ لِيَعْ بَهِين تَهَا، بلكه حضور مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ ساتهم آبُ كَي

جو جماعت تیار ہور ہی تھی اُس کے لئے بھی تھا۔ چنانچہ اسی سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع مين فرماديا، جوبعدين نازل مواج : ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذْنَى مِنْ ثُلْثَى الَّيْل وَنِصْفَهُ وَثُلَثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴿ يَعِيْ اللَّهِ مِنْ الْمِينَ خُوبِ مَعْلُوم مِ كُمّا بُ بھی اور آ پ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی دوتہائی رات اور آ دھی آ دھی رات اور تہائی رات کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔''مراد ہے وہ ترتیل قرآن کا کام سرانجام دے رہے ہیں جس کا تکم ابتداء میں صرف آ ی کے لئے آیا تھا ..... یہ ہے تربیبِ محمدی علی صاحبها الصلوة كاجامع ترين لائحمل جس مين قراءت قِر آن، اقامتِ صلوة اوررات كاجا كنا تين چیزیں جمع ہوگئیں۔اندازہ کیجئے کہ نصف رات تو بہت ہی زیادہ ہے کیکن ایک تہائی شب بھی کم نہیں ہے۔اگر سر دیوں کی رات چودہ گھنٹوں کی اور گرمیوں کی رات نو گھنٹوں کی ہوتو بالترتيب قريباً ساڑ ھے جار گھنٹے اور تین گھنٹے تو لگائے جائیں گے تب کہیں جا کر کم از کم تقاضا پورا ہوگا..... بیتھا قیام اللیل کا مکی دور میں کم از کم نصاب..... کمی دور کے اواخر میں سور ہُ بنی اسرائيل مين إس كامستقل نصاب باين الفاظ بيان مواج: ﴿ وَمِنَ اللَّهُ لِي فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ .....دن كے اوقات ميں توابے نبي آ پُنماز پڙھتے ہى ہيں۔ ہر رکعت ميں سور هُ فاتحہ ہے اور بعض رکعتوں میں قرآن کا دوسرا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز فجر تو گویا ہے ہی قرآن الفجر الكِن آپ كے لئے يدكا في نہيں ہے، للبذارات كا ايك حصة واس قرآن كوساتھ كرجا گئے۔ يه آپ كے لئے زائد ہے۔ يہان 'فَتَهَ جَدْ بِه ''كالفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جا گنا مطلوب ہے .....آپ کی وساطت سے اُمت اور خاص طور پراُن لوگوں کے لئے جوتکبیر رب،ا قامتِ دین،اظہار دین الحق علی الدین کلہ کے لئے کمربستہ ہوجائیں، نیفل مشقت قرآن جمع صلوۃ ہے۔ تا کہ حالت نماز میں قرآن تھیم کواپنے قلب وذہن میں اتار نے کا بیمؤثر ترین طریقہ جاری وساری رہے۔ رات کی تنہائیوں میں طویل قیام میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی قرأت دل کے آئینہ کوجس طرح صیقل كرتى ہے اوراس سے قوت ِارادى كو جونموحاصل ہوتى ہے اوراس سے روح كو جوكيف وسرور حاصل ہوتا ہے اس سے لذت آشناوہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو بیتو فیق وسعادت ملتی ہے۔

#### مخالفت وايذ ايرصبر وإستقامت

غور کا مقام ہے، محدرسول اللہ منافی آ نے نہیں کیا کہ لوگوں کو زکال کر کہیں اور لے جا ئیں اور وہاں تربیت دیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ جو خص جہاں ہے، وہیں تربیت پائے اور وہ شخص وہیں کھڑے ہوکر کہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں جناب محم منافی آ آ کورسول اللہ سلیم کر چکا ہوں اور آپ کے نقش قدم اور آپ کی سنت پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، میں آخرت کے محاسبہ کا یقین رکھتا ہوں۔ اس پر شکش شروع ہوجائے گی۔ اپنے گھر میں شکش ہوگی۔ آج آپ ذراکسی سم کو چھوڑ کر دیکھئے، آپ کی برادری آپ کا حقہ پانی بند کر دیگی۔ ذرا آپ زمانے کے جوچلن ہیں، جوروائی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو بہ فطر آجائے گا کہ آپ کے بچوں کے لئے رشتہ نہیں ملیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو بہ فطر آجائے گا کہ آپ کے بچوں کے لئے رشتہ نہیں ملیں کے، آپ کی بچیوں کے لئے کہیں سے بیغام نہیں آئیں گے۔ یہ ہاصل میں تربیت۔ صحابہ کرام ٹے نے ماریں کھا کر تربیت حاصل کی تھی۔ اُس دورسعیداور ہمارے دور میں جوفر ق ہے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھنے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ کے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھنے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ کے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھنے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ کے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھنے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ کے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھنے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ کے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھنے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ کے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہ ان کلہ طیبہ پڑھ سے پرمار پڑتی تھی۔ جس نے کہا: اُنشہ کہ

آنُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اسے ماریں پڑنا شروع ہوجاتی تھیں۔ یہاں تو آپ ہزار دانے کی شبیع لے کر بیٹھ جائیں اور اس پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی مار نہیں پڑے گی، بلکہ ایسے شخص کے احترام وتو قیر میں اضافہ ہوگا کہ بیشخص بڑا اللہ والا ہے۔ آپ راتوں کوجا گئے، قرآن کی تلاوت کو معمولات میں شامل بیجئے نفلی روزوں کا اہتمام بیجئے، اس پرآپ کوکوئی مار نہیں پڑے گی، بلکہ اگر لوگوں کے علم میں بھی ہے بات آجائے تو آپ کے تقوی اور تدین کی دھوم ہوگی۔

آج کے دور میں کشکش جوشروع ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ''میرے نزدیک ازروئے شریعت بیکام غلط ہے، میں پنہیں کروں گا۔''بس آ پ نے جوں ہی پیکیاو ہیں کشکش شروع ، ہوگئی۔آج جوکشکش ہےوہ شریعت برعمل کرنے کی کشکش ہے۔اُس مکی دور میں شریعت نہیں تھی،صرف کلمۂ شہادت پر مار پڑتی تھی۔لیکن پیرطے ہے کہ جب تک مار نہ پڑے ،کشکش نہ ہو، تربیت نہیں ہوتی ۔وہ تربیت خانقا ہی تربیت ہے جس میں مارنہیں پڑتی ۔ایک شخص ایک گوشه میں بیٹھااورادووظا کف کی تسبیحات پڑھر ہاہےتواس کا بھی فائدہ ضرور ہوگا الیکن اس كا مدف وہ نہيں ہے جوتر بيت محمدي على صاحبها الصلوة والسلام كا ہے۔ وہ تربيت انقلابي تربیت نہیں ہوگی ، خانقا ہی تربیت ہوگی۔اگر چہاس تربیت سے اچھامسلمان وجود میں آئے گا،اسے روحانی تر فع حاصل ہوگا، وہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، نماز میں اس کا جی لگے گا، ذکر الله میں اسے لذت حاصل ہوگی ۔ پیسب کچھا سے حاصل ہوجائے گالیکن وہ مردمیدان بھی نہیں بنے گا، وہ باطل سے پنجہ آ زمائی مجھی نہیں کر سکے گا۔ باطل اور طاغوت کو وہ مجھی نہیں للكار سكے گا۔ جبكه يہاں وہ لوگ دركار ہيں جوميدان ميں آئيں، باطل كى آئكھوں ميں آ تکھیں ڈال کراہے چیلنج کریں۔اس کے لئے ضرورت ہے اُس تربیت کی جس میں ماریں یر رہی ہوں،جس میں گھر والوں اور ماحول کے ساتھ شدید کشکش سے سابقہ پیش آیا ہو۔ ا كبرالير بادي كاشعر ہے كہيں

یُ تُو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بے تب کام چلے
ان خام دلوں کے عضر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر!
محدر سول الله مُنَالِيَّةِ کے جان شار ساتھی فی الواقع آگ میں جلے تھے۔ حضرت خباب بن

الارثٌ كود كمتے ہوئے انگاروں پرلٹایا گیا تھا۔اب جوشخصیت اِس طرح یک گئی، پختہ ہو گئی،جس نے صبر ومصابرت کا بیمورچه سرکرلیاوه کیا میدان میں بھی پیٹے دکھائے گی؟ بیہے انقلابی تربیت جس پر جب آ ہمل شروع کرتے ہیں اور آ پ کہتے ہیں کہ'' یہ ہے میرا راستہ جس پر میں چلول گا، چاہے والدین کو ناپسند ہو، چاہے اہل وعیال کو ناپسند ہو، چاہے رشتہ داروں کو ناپیند ہو' معاشرے کے ساتھ آپ کی تشکش شروع ہوجائے گی۔وہ مخص جو رشوت لے رہاہے اور گھر والے عیش کررہے ہیں وہ آج طے کر کے دیکھے کہ میں رشوت نہیں لوں گا تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ سب سے پہلی لڑائی گھر میں ہوگی ۔اس لئے کہ جودو دو یرا تھے کھاتے تھے اگران کوسوکھی روٹی پرگزارا کرناپڑے تو سب سے پہلے دشمن خودایئے گھر والے ہوں گے۔ جب تک اس قتم کی شکش در کشکش نہیں ہوتی ، اُس وقت تک وہ تربیت نہیں ہوگی جواسلامی انقلاب کے لئے درکارہے۔کوئی شخص حالیس دن کے چلے کے لئے ا بینے وطن سے دور تبلیغ کے لئے نکل جاتا ہے، وہاں اسے کوئی نہیں جانتا ،اس کی عبادت اور نوافل دیچ کرلوگ متاثر ہوں گے، مگراینے وطن میں وعظ وتبلیغ کرنا مشکل ہے کیونکہ لوگ آئینہ سامنے رکھ دیں گے کہ تم عملی زندگی میں رشوت اور سود سے پر ہیز تو کرتے نہیں۔ پس اصل تربیت اینے مقام اور ماحول میں ہوتی ہے جس طرح محدرسول الله عنا لله عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا ا رضوان الله تعالى ليهم الجمعين كي فر ما ئي \_

(A) (A) (A)

# بعض سابقه نکات کی مزید وضاحت

ن تصادم کے مراحل

تصادم کا آغاز اصولاً انقلاب کے علمبر داروں
 کی جانب سے ہوتا ہے!

🔾 مرحلهاوّل: صبرمحض اورعدم تشدد

دائی کی کردار گشی اور نفسیاتی حربے

جسمانی تشد داور تعذیب

( كُفُّوْا آيْدِيكُمْ ' )

عدم تشدد کی بعض دوسری مثالین:

🔾 گاندهی کاعدم تشد د

حضرت مسلط کے اقوال

ن سکھوں کی گور دوارہ پر بندھک تحریک

ورا چورى كاواقعه

ندهی کااعترافِ ق

ن على گرھ كے طلب سے خطاب (١٩١٤)

ن کانگریسی وزراء کو مدایات (۱۹۳۷ء)

خطابسوم

۱۹۷اکتوبر۱۹۸۹ء

 $\frac{1}{2}$ 

تصادم كامرحلهاول

صبرمحض

ور

عدم تشدد!

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

بفحوائي الفاظ قرآنى

وه کفوا آيريکم پ



خطبہ مسنونہ، تا ویلاتِ آیاتِ قرآنی، احادیث نبوگا اور ادعیہ ما تورہ کے بعد:
حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے دین کا اور رسول اللّٰہ کا اللّٰہ ہنا ہے۔ ہم نے نوع انسانی کے عظیم ترین انقلا بی جناب محمط اللّٰیٰ کا ہوں سے او بھل رہا ہے۔ ہم نے نوع انسانی کے عظیم ترین انقلا بی جناب محمط اللّٰیٰ کا ہوں ذات اقدس پر نقدس، احترام اور تعظیم کا ایک ہالہ اس انداز سے قائم کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایپ ذاتوں میں آپ کے لئے ایک ما فوق الفطرت (Super Human) شخصیت کا ہمولی اور نقشہ جمار کھا ہے۔ جس کی وجہ سے عقیدت وعظمت کا احساس تو پوری طرح موجود ہے لیکن یہ کہ نبی اگر من ما اللّٰہ ہنگائے نے یہ انقلاب کس طور سے ہر پافر مادیا، اور سطح زمین پر حضور منگائی آئے کے ایک اور حضور منگائی آئے نے قدم بھتم خالص انسانی سطح کی کھکٹ جدو جہد کن مراحل سے گزری ہے اور حضور منگائی آئے ایک اور مشوکلات جمیل کر کس طریقے پر اسلام کی افتال ہیں بہاو سے مور کا بیٹ نیا ہو جائزہ بی نہیں لیا۔ اس لئے کہ اس بہاو سے مطارح کو بیٹ نیا انسانی سیرتے مطہرہ علی صاحبا عزم بیدا ہو جائے کہ اسلامی انقلاب ہر پاکرنا ہے۔ تب انسان سیرتے مطہرہ علی صاحبا الصلاق و السلام کا خاص طور پر اس بہاو سے مطالعہ کرے گا کہ وہ کیا اہم نشانات دراہ (Marks الصلاق و السلام کا خاص طور پر اس بہاو سے مطالعہ کرے گا کہ وہ کیا اہم نشانات وراہ میں ہیں۔ الصلاق و السلام کا خاص طور پر اس بہاو سے مطالعہ کرے گا کہ وہ کیا اہم نشانات وراہ میں ہیں۔

## ایک الزام کی وضاحت

تصادم کے مراحل کے ذکر سے پہلے دو باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں لفظ تصادم سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ دوسری بات یہ کہ دُنیا کے سامنے ہمارا انداز جومعذرت خواہانہ اور apologetic ہا ہے کہ اسلام میں تو صرف مدافعانہ جنگ ہے، تصادم اور جارحیت نہیں ہے، اس کو پہلے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہئے۔ اس کا باعث اغیار کا بیشد یداعتراض تھا کہ مسلمان قوم بڑی خونی قوم ہے اور اسلام کی جو بھی اشاعت و تبلیغ ہوئی ہے وہ تلوار کے زور سے ہوئی ہے عود 'بوئے خوں آتی ہے اِس قوم کے اس قوم کے دور کے دور

افسانوں سے '۔ آغیار نے ہم پر بہتہمت اس شدو مد سے لگائی کہ ہم ہاتھ جوڑ تے ہی رہ گئے۔ یہ اور معذرت کے انداز سے اس الزام کواپنے سر سے اُتار نے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ انداز اب بالکل بدل جانا چا ہے ۔ اور الجمد للہ ہمارے بہت سے اصحابِ علم وفضل کی مدل تخریروں کی بدولت بڑی حد تک بہانداز بدل بھی گیا ہے، کیکن ایسے نام نہا دوانشوروں کی ابھی اچھی اچھی خاصی تعداد خود ہمارے یہاں موجود ہے جن کے ذہنوں پر سابقہ دور میں بنی ہوئی فضا کی چھاپ اب بھی موجود ہے اور وہ اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور یہی راگ فضا کی چھاپ اب بھی موجود ہے اور وہ اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور یہی راگ الاپنے رہتے ہیں کہ اسلام میں صرف مدافعانہ جنگ ہے، اسلام میں کوئی جار حانہ جنگ نہیں ہوئی ہیں حضور مُلُولُیُولُمُ نے صرف مدافعت کے لئے جنگ لڑی ہے، حضور مُلُولُمُولُمُ نَا فَانْہِیں کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ با تیں جس انداز سے ذہنوں میں بیٹی قدمی کرکے جنگ کا آ غاز نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ ۔ یہ با تیں جس انداز سے ذہنوں میں بیٹی ہوئی ہیں وہ انداز بالکل غلط ہے، اِس کو بالکل ختم ہونا چا ہئے۔

### تصادم کا آغاز انقلاب کے علمبر دار کرتے ہیں

یہ حقیقت ہے کہ کوئی انقلابی تنظیم یا انقلا بی جماعت جب کسی معاشر ہے میں اپنی دعوت کا آغاز کرتی ہے تو محض یہ دعوت کا آغاز ہی اس کی طرف سے تصادم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب اسی کا نام ہے کہ کوئی گھڑا ہوکر کیے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ بیراسر غلط نظام ہے۔ جب رائج الوقت نظام کوغلط کہد دیاجائے اوراس عزم کا اظہار کر دیا جائے کہ اس کو بدلنا ہوگا تو تصادم کا آغاز تو کر دیا گیا۔ اس لئے کہ جو مراعات یا فتہ طبقات ہیں ، جن کے کہ والحق الاقت نظام سے وابستہ ہیں ، ان کی عافیت تو اس میں ہے کہ رائج الوقت نظام قائم رہے، Status quo بوئے طبقات جن بندھوں میں بندھے ہوئے ہیں انہی میں بندھے رہیں ، جس طرح کی جو طبقات جن بندھوں میں بندھے ہوئے ہیں انہی میں جگڑ بدر ہیں۔ فالم اور استحصالی طبقات ہرگز بندیوں میں جکڑ ہوئے ہیں انہی میں جگڑ بر ہوں وہ ان سے چھن جا ئیں۔ وہ تو یہی جو ہیں کہ یہ نظام جب اس کو چاہتے ہیں کہ یہ نظام جب اس کو جہد میں ختم ہوجا ئیں گے۔ پس تصادم کا آغاز تو آپ خات ہو۔ اگر آب اس نظام کو نے کیا۔ جو بھی ہو، جا ہے وہ فر دِ واحد ہو، یا کوئی گر وہ یا کوئی جماعت ہو۔ اگر آب اس نظام کو نے کیا۔ جو بھی ہو، جا ہے وہ فر دِ واحد ہو، یا کوئی گر وہ یا کوئی جماعت ہو۔ اگر آب اس نظام کو کیا۔ جو بھی ہو، جا ہے وہ فر دِ واحد ہو، یا کوئی گر وہ یا کوئی جماعت ہو۔ اگر آب اس نظام کو

## صبرمحض اورعدم تشدد كامرحله

در حقیقت تصادم کا آغاز تواسی لمحه موجاتا ہے جس لمحہ انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے، کیکن ابھی اس انقلا بی جماعت کو کچھ مہلت در کار ہوتی ہے تا کہ وہ اپنی دعوت کی توسیع کر سکے،اینے دعوتی Base کووسیع کر سکے،لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اوراسے قبول کریں، اس جماعت میں شامل ہوں۔ پھران کی تربیت ہو،ان کومنظم کیا جائے۔اس کام کے لئے بڑا وقت اور مہلت در کار ہے۔جس کوانگریزی میں کہتے ہیں 'to buy time' یعنی اینے وشمنوں سے وقت کوخریدنا ہے،ان سے کچھ مہلت لینی ہے۔لہذا پہلا مرحلہ ہوتا ہے صرِ محض یعنی Passive Resistance کا۔معاندین ومخالفین داعی کو یا گل، دیوانہ، مجنوں اور بیوتوف کہیں گے، مگر حکمت دعوت کا تقاضا ہے کہ ان سب کو برداشت کیا جائے اور جواباً زبان سے کوئی نازیبا جملہ نہ نکلے، ان مخافین کے تمام استہزاء وتمسخر کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے ،مصابرت واستقامت کا مظاہرہ ہو،اپنے موقف پر ڈٹ کر دعوت وتبلیغ کا فرض کماحقہ ادا ہوتا رہے۔ جب مخالفین اس میں نا کام ہوجا ئیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے جس کومشت غبار سمجھا تھااورا سے چٹکیوں میں اڑا ناچا ہاتھا، وہ تو زبر دست آندھی بنتی نظر آرہی ہے، عام لوگوں خاص طور برنو جوانوں کومتا تر کررہی ہےاوروہ داعی کے اعوان وانصار بن کراُ ٹھر ہے ہیں،تو پھر خالفین آ گے بڑھیں گے۔

اس طرح دوسرا مرحلہ تشد دکا شروع ہوتا ہے۔ معاندین دعوت قبول کرنے والوں پر ظلم وسم اور مصائب کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ دہتی آگ پرنگی پیٹے لٹاتے ہیں۔ مکہ کی سنگلاخ اور تو ہیں ہوئی زمین پر صیحتے ہیں۔ برچسی سے ایک مظلوم خاتون کونہایت بہیانہ طور پر ہلاک کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پاؤں سرکش اونٹوں سے باندھ کر انہیں اس طرح بھگاتے ہیں کہ جسم کے پر نچے اڑ جاتے ہیں۔ کسی کو چٹائی میں لیسٹ کرناک میں دھواں جھگاتے ہیں۔ کسی کو مادرزادنگا گھرسے نکال دیتے ہیں۔ کسی کو اتنا پیٹتے ہیں کہ بس مرنے کی کسر رہ جاتی ہے۔ داعی الی اللہ مُنَّا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ کَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ کَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ کَا کہ مِن غلاظت پھیکنا معمول بنا لیتے ہیں۔ آپ کی گردن مبارک میں چا درڈال کرگلا گھونٹے کی کوشش کرتے ہیں کہ چشم ہائے مبارک اہل پڑتی ہیں۔ مبارک میں جا درڈال کرگلا گھونٹے کی کوشش کرتے ہیں کہ چشم ہائے مبارک اہل پڑتی ہیں۔

غلط کہہ کراس کی تر دید کررہے ہیں، اسے ظالمانہ اور استحصالی کہدرہے ہیں، اس کوختم کرنے کا داعیہ لے کرسامنے آئے ہیں تو گویا آپ نے رائج الوقت نظام کوچیلنج کیا ہے۔

یہ بات سمجھ لینی جا ہے کہ تصادم کا آغاز ہمیشہ انقلابی دعوت دینے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، گروہ ہو، یا جماعت ہو۔ اگر چہ وہ جماعت ہاتھ نہیں اُٹھاتی، وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی، کسی کو کسی نوع کی جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن وہ یہ دعوت لے کراٹھتی ہے کہ پورا نظام غلط اور فاسد ہے اور اس داعیہ کا اظہار کرتی ہے کہ یا تو اس نظام کو نیخ و بُن سے اُ کھاڑ کراپنے نظریہ کی بنیاد پر باکل نیا نظام تائم کر کے رہیں گیا اس نظام کو نیخ و بُن سے اُ کھاڑ کراپنے نظریہ کی بنیاد پر باکل نیا نظام تائم کر کے رہیں گیا تھا اُٹھا کھاڑ کے یہ اس کو شش اور جدو جہد میں ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ جناب محدرسول اللہ مُٹھا اُٹھا کھا اُٹھا کہ کر تصادم کا آغاز فرمایا کہ ''تمہارا فدہب غلط، تمہارا معاشرہ غلط، تمہارے اظلاق غلط، تمہارا نظام علط۔'' میصدیوں سے قائم ورائح نظام سے بغاوت ہے۔ بیان اور جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب پر فائز بیں اور جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب پر فائز بیں اور جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب پر فائز بیں اور جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب کر قائم کی آغاز داعی انقلاب کے انقلاب کرتا ہے اور وہ جماعت کرتی ہے جو اِس دعوت کو قبول کر کے داعی انقلاب کے انقلاب کا اعوان وانصار پر شتمل ہوتی ہے۔

انقلابی جدوجہد کے ابتدائی مراحل اوراس کے بعد تصادم کے مرحلے کوعلامہ اقبال کا بیشعر بڑے اچھے انداز میں واضح کرتا ہے

با نشّهٔ درویش در ساز و دمادم زن چول پخته شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

اب جبکہ افراد پختہ ہو گئے تو اب اپنے آپ کوسلطنت جم پر دے ماریں۔ یہاں ''سلطنت جم'' سے بطور استعارہ وہاں کا رائح نظام مراد ہے۔ انقلاب اسی طرح آئے گا۔ اگر وہ طاقت محفوظ پڑی رہے، وہ Potential جو فراہم ہوا ہے وہ غیر متحرک اور غیر فعال رہے تو ظاہر بات ہے کہ انقلاب نہیں آسکے گا۔ لہذا اس شعر سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ تصادم کا آغاز در حقیقت انقلا بی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے اور تصادم انقلاب کا ناگزیر خاصہ ہوتا ہے۔

صبر محض کا بیم رحلہ جناب محمد رسول اللّه عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## "صبر محض" کی حکمت

اس مرمحض (Passive Resistance) کے مرحلہ کی حکمت ہے ہے کہ ابتداء میں چند باہمت اور سلیم الفطرت لوگ اس انقلا بی نظریہ کے قائل اور حامی ہوتے ہیں۔اگر وہ لوگ Violent ہو جائیں، لیعنی تشدد کا جواب تشدد سے دینے لگیں تو اس غلط نظام کے علمبر داروں کو پورااخلاقی جوازمل جائے گا کہ انقلاب کے حامیوں کو کچل کر رکھ دیں۔ جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان مخالفین و معاندین کے چودھریوں اور سر داروں کے تک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان مخالفین و معاندین کے چودھریوں اور سر داروں کے

یاس کوئی اخلاقی جوا زنہیں ہے۔ چنانچہ اس حال میں اگر وہ تشدد کر رہے ہیں تو بلا جواز کر رہے ہیں۔اس کا نتیجہ بینکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ عامۃ الناس کی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہونی شروع ہوجاتی ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہان لوگوں کوآخر کیوں مارااورستایا جار ہاہے، جبکہ بیہ ہمارے معاشرے کے شریف، بےضرراور بہتر افراد میں سے ہیں۔اور بیلوگ خاموثی سے کیوں ماریں کھارہے ہیں!اب ذراچیثم تصور سے دیکھئے کہ حضرت بلال ٌ ومكه كي سنگلاخ اور تيبتي زيين پر گردن ميں رسي بانده كراس طرح گھسيڻا جار ہا ہے جیسے کسی مُر دہ جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ آخرد کیفنے والے بھی انسان تھے۔ان کے اندر بھی احساسات تھ! اگر چہان میں جرأت اور ہمت نہیں کہاس بہیانہ ظلم پرصدائے احتجاج بلندكرين \_ايسے لوگوں كواصطلاح ميں خاموش اكثريت (Silent Majority) کہا جاتا ہے۔ بیرخاموش اکثریت اندھی اور بہری نہیں ہوتی۔ دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔خاموش توہے، بوتی نہیں ہے، کین وہ اندر ہی اندر پچ وتاب کھاتی رہتی ہے کہ یہ کیساظلم ہور ہاہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال جیسے مختی اور فرض شناس غلام کے ساتھ پیہ وحشیانہ سلوک کیوں ہور ہاہے! خباب جیسے شریف النفس شخص کود مکتے ہوئے کوئلوں پر کیوں لٹایا جارہا ہے؟ خبابٌ بن الارت پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے۔ اور بڑے ہی نیک نوجوان تھے۔حضورﷺ کے دامن سے وابسۃ ہوکر کر دار مزید بلند ہوگیا۔ مکہ کے سر دارایمان لانے کی یا داش میں ان کو د مکتے ہوئے کوئلوں پرلٹا دیتے تھے۔ مکہ کے اندر بیظلم اہل مکہ د کیچہ تو رہے تھے۔ مگرظلم کرنے والے ابوجہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ بڑے بڑے چودھری اور سردار تھے۔ان کے خلاف آ واز اٹھاناکسی کے بس کی بات نتھی۔توعوام کاان کےخلاف کھڑے ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر ہمدردی کے احساسات پیدا ہور ہے تھے، بقول شاعر کیفیت میہورہی تھی کہ جو ''جودلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ'' چنانچہ دل اندر ہی اندر فتح ہورہے تھے۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان مظلوموں نے کوئی جرم نہیں کیا کسی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی ،بس ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیر کہ مُمثَاثِلَيْظِ الله کے رسول ہیں۔بس یہی ان کا قصور ہے۔کسی پرانہوں نے آج تک ہاتھ نہیں اُٹھایا،کسی

کوانہوں نے کسی قتم کا نقصان نہیں پہنچایا، پھران کے ساتھ بیظلم اور تشدد کیوں ہور ہاہے؟ اصل میں صبر محض کے مرحلے کی حکمت اور اس کا فلسفہ یہی ہے۔کسی انقلابی جماعت کواس' صبر محض'' (Passive Resistance) کے دور میں تین ابتدائی کا موں کو کرنے کی مہلت ملتی ہے۔ یعنی دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلانا، دعوت قبول کرنے والوں کومنظم کرنا اور پھراس مرحلے سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ان کی تربیت کرنا۔اس کئے کہ الگلے مراحل کی کامیابی کاانحصارا نہی لوگوں پر ہے۔ گویا الگے تمام مراحل کی کامیابی کا دارو مداران تمہیدی و ابتدائی مراحل کی پختگی پر ہے۔اگران مراحل کے نقاضوں کو کما حقدادا کیا گیا ہے اور انقلابی کارکنوں کی سیرت وکر دار میں پختگی اور مضبوطی آ گئی ہے تب تو آ کے چل کر کامیابی ہوگی، ورنہ وہی بات ہوگی کہ ریت کا گولہ بنا کر شیشے پر ماریں گے تو شیشہ کھڑار ہے گا اور وہ ریت تجھر جائے گی ..... پھرایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ماریں کھا کرلیکن ہاتھ نہ اُٹھا کرایک طرف ان کارکنوں میں قوتِ برداشت اور قوتِ ارادی بروان چڑھتی ہے،اینے نظریہ سے ان کی وفاداری مضبوط ہوتی ہے اور اس پرانہیں استقامت حاصل ہوتی ہے، جیسے خام سونا کٹھالی میں تپ کر کندن بنتا ہے اسی طرح ان انقلابی کارکنوں میں مظالم ومصائب کی تجیٹیوں سے گزر کرایک آہنی عزم اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہوجاً تا ہے اور ان میں ایثار وقربانی کا جذبہ اینے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جور و تعدی، تشدداورظلم وستم جھیل کریدلوگ معاشرہ کی خاموش اکثریت کے دل جیتنے چلے جاتے ہیں۔

# واعی کی کر دارکشی اور نفسیاتی حربے

اس صرِ محض کے بھی دومراحل ہیں۔ پہلام حلہ وہ ہوتا ہے جس میں زبانی کلامی تشدد ہوتا ہے جس میں زبانی کلامی تشدد ہوتا ہے ۔ لیعنی کوفت پہنچاؤ، ذہنی اذبت پہنچاؤ، کیکن کوئی جسمانی تشدد اور جسمانی تکلیف نہ دو۔ اس مرحلہ پراصل ہدف اور نشانہ خود داعی بنتا ہے، اس کے ساتھی ہدف نہیں بنتے۔ اس لئے کہ ابتداء میں لوگ محسوں کرتے ہیں کہ بیشخص ہے جس کا دماغ خراب ہوا ہے اور بہ ہمارے نو جوانوں کے دماغ خراب کر رہا ہے۔ ان نو جوانوں کو تو انہوں نے جلکہ کرنا ہے، انہیں واپس لینا ہے، الہذا اُن کے خلاف ابھی ہاتھ نہیں اُٹھائے جا کیں گوشش داعی کی شخصیت کو مجروح کرنے (Character Assassination) کی کوشش داعی کی شخصیت کو مجروح کرنے (Character Assassination)

داعی سوچاہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جوکل تک میرے قدموں سلے آکھیں بچھاتے سے، جو مجھے دیکھتے ہی کہا کرتے سے بجاء السکادی ، جاء الامین ، سبہ ہرجگہ خیر مقدم ہوتا تھا، ہرایک مجھ سے محبت کرتا تھا، ہرخص میر ااحترام کرتا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جوآج میر استہزاء وہ سنح کررہ ہیں، کوئی مجنون و دیوانہ کہدرہا ہے، میر استہزاء وہ سنح کررہ ہیں، کوئی مجنون و دیوانہ کہدرہا ہے، سورۃ الدخان میں فرمایا: ﴿وقَالُوا مُعلَّمُ مَّجنون و دیوانہ کہدرہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بیتو (معاذاللہ) سکھایا پڑھایا باولا ہے۔' یعنی آپ کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے اور بیآ کرہم پر دھونس جماتے ہیں کہ بیکلام مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہورہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائے کہ حضور مُنا اللہ ہم ارک پر کیا گزرتی ہوگی جب بیبا تیں کہی جاتی ہوں گی۔ مزید برآ ں آپ کے متعلق بیکی کہا جاتا تھا کہان پر کسی آسیب کا سایہ ہوگیا ہے۔ دوایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضور مُنا اللہ کی خدمت میں عتبہ بن رہیجہ آیا جو قریش کے بڑے سرداروں اور کہا کہ ایک روز حضور مُنا اللہ کی خدمت میں عتبہ بن رہیجہ آیا جوقریش کے بڑے سرداروں اور

چودھریوں میں سے تھا۔ نبی ا کرم مَثَالِثَیَا کے معاندین ومخالفین میں سے بیخض بڑا شریف النفس تھا۔ وہ بڑے ہی مخلصانہ ومشفقانہ اور بڑے ہی مربیانہ وہمدر دانہ انداز میں حضور مَّنَالِثَّائِمُ سے کہنے لگا کہ'' بھیتیج!اگر واقعی تم پرکسی بدروح کا سابیہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے بہت ہے عاملوں اور ماہرفن کا ہنوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کرتمہارا علاج کرا دوں گا۔'' غور کا مقام ہے کہ بین کرحضور مُنافِیدًا کے قلبِ مبارک پر کیا گزری ہوگی ۔تشدد کا پہلانشانہ بحثیت داعی اوّل جناب محمطً اللّه عُمْ كَانتُه عُمْ كَانتُهُ عَلَيْهُ مَا كُنتُهُ وَاتِ اقترى تقى ۔استہزاء وتمسنح بھی بلاشبہ تشد د ہوتا ہے، بلکہ ذہنی اور نفسیاتی کوفت سے بڑا تشدد کوئی اور نہیں ۔جسمانی اذبت سے کہیں زیادہ تکلیف انسانوں کو اُس وقت ہوتی ہے جب اسے زہنی کوفت پہنچتی ہے۔ چنانچہ ابتدائی تین سال تک اعصاب شکنی کی بوری کوشش ہوتی رہی تا کہ آپ کے اعصاب ٹوٹ کررہ جائیں اور آپ میں وہ ہمت باقی نہر ہے کہ کھڑے رہ کر دعوت پیش کرتے رہیں۔ مخالفین کی طرف سے اس کی ایک اورانداز سے بھی کوشش ہوئی تھی ۔بعض عامل لوگوں نے بہت میں ریاضتوں کے ذر بعہ ہے اپنی آنکھوں کے اندرایک خاص کشش اور چیک پیدا کر لی ہوتی ہے اور قوتِ ارا دی کواپنی آئکھوں میں اس طور سے مرتکز کرلیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گھور کر دیکھیں تو وہ ہل کر رہ جائے اوراس کی قوتِ ارادی یاش یاش ہوجائے۔ پینفسیاتی مشقیں دُنیامیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اور آج کے دور میں تواس نے ایک با قاعدہ دفن کی صورت اختیار کرلی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم مُنالِيْنِ إيراليي كوششيں بھي كى كئيں ۔سورة القلم میں فرمایا گیا ہے: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْجُنُونٌ ﴾ '' يه كفار جب' الذكر' 'يعني قر آئ سنت مين توبيآي كواليي نگامول سے گھوركر د کھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے (آپ کی آہنی قوتِ ارادی کویاش یاش کردیں گے )اور زبان سے کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) پیضر ورمجنون ودیوانہ ہے' ۔ اسہتز اءو تمسخرکے یدالفاظ آپ کے قلب مبارک پرتیری طرح جاکرلگ رہے ہیں ۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کے عاملین کی با قاعدہ خدمات حاصل کی گئیں۔ پس بیہ ہےتشد دکا پہلا دور یعنی داعی اوّل کو دبنی کوفت پہنچانے کی ہرام کانی سعی وکوشش ۔ چنانچہ پہلے تین سال میں کوئی ثبوت نہیں ماتا کہ سی اور صاحب ایمان کے ساتھ بدہر تاؤ کیا گیا ہو۔اس لئے کہان کے نقطهُ

نظر کے اعتبار سے' فساد کی اصل جڑ' تو داعی اوّل ہی تھا جو بید وقت لے کر کھڑا ہوا۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ کسی طریقہ سے اس کوا کھاڑ پھینکیس تو فساد ختم ہوجائے گا۔ ہمار ہے کچھ جوشلے اور سرپھر نے نوجوان ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے بھی کچھ لوگ اس کی باتوں میں آگئے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی و ذہنی ہملوں کے ذریعہ سے اسی داعی اوّل کو بددل (disheart) کر دیں تو یہ سب سے کا میاب حربہ ہے۔ پھر کا میابی ہی کا میابی ہے۔

## جسمانی تشدداور تعذیب

يس بِهلية تين سال توجناب محمد رسول الله مَنَا لَيْنَا الله مَنا لَيْنَا الله مَنا لَيْنَا الله مَنا الله منا الله من الله منا الله منا اله منا الله منا الله من الله منا الله من الله منا الله منا الله من بنے رہے۔ آغازِ وحی کے بعد چو تھے سال سردارانِ قریش دارالندوہ میں با قاعدہ مشاورت کے بعداس نتیج پر پہنچ کہ اب تک ہم نے جو تدبیریں کی ہیں وہ سب نا کام ہو چکی ہیں اور ید دعوت جنگل کی آگ کی طرح بھیل رہی ہے۔ گویاع '' نظام کہنہ کے پاسبانو! بیمعرضِ انقلاب میں ہے۔'' اوراب تو بیآ گ ہمارے بارود خانوں تک پہنچ گئی ہے اور ہمارے غلامول كے طبقه كے لوگ محمد (مَثَالَيْهُمُ ) كى دعوت كے حلقه بكوش ہو گئے ہيں ۔ان كوية ككردامن گیرہوگئی کہاب کیا ہوگا؟ کیونکہ غلاموں کا طبقہ اس معاشرے کے لئے بڑی افرادی قوت (Human Potential) كى حيثيت ركھتا تھا۔اس نظام ميں غلام اپنی قسمت پر قانع تھے اوراس کے ساتھ خود کو reconcile کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارے نصیب میں یہی کچھ ہے۔لیکن اگر کہیں ان کے اندران کی عزتِ نفس بیدار کر دی گئی،اورانہیں بیاحساس پیدا ہو گیا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا نظام ملیٹ ہوکررہ جائے گا۔ پیطافت اگرکہیں ہمارے خلاف کھڑی ہوگئی تواس کا سنجالنامشکل ہوجائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی اس تشویش میں روز بروز اضافہ ہور ہاتھا کہ جناب محمد رسول اللَّه عَلَيْظُ اِکْ دعوت ان کے نوجوانوں میں نفوذ کررہی ہے جوایک بڑے خطرہ کی علامت ہے۔آپ اندازه كيجيّ كه عثمان بن عفان كون بين؟ خاندانِ بنوأميّه كاايك صالح نوجوان \_مصعب بن عمير، سعدا بي بن وقاص، حذيفه بن عتبها ورعبدالله بن مسعود كون بين؟ رضى الله تعالى عنهم \_ یداونجے گھرانوں کے نوجوان ہیں۔ بیاور متعدد دوسر نوجوان مجمر (مَثَاثَیْمُ) کے قدموں

میں پہنچ گئے ۔لہذا کفار مکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب تک ہماری جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب اورمؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ اب ان برجسمانی تشدد کروتا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ہم میں سے جس کو بھی جس کسی پر کوئی اختیار اور کوئی اقتدار حاصل ہے وہ اسے ان پراستعال کرے اوران کو جور وتعدی اورظلم وستم کا نشانہ بنائے تا کہوہ اینے آبائی دین کی طرف اوٹ آئیں۔ چنانچہ آغاز وحی کے چوتھ سال اہل ایمان کے لئے جسمانی تشدد کا دور شروع ہوا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابتدائی تین سال تک تو وہنی تشدد اور Torture كا مدف خاص طور پرحضور مَثَالِيَّا عَلَى ذاتِ اقدس رہى لِيكن اب قريباً تمام اہل ا بمان شدیدنشم کی تعذیب، تعدی اور بهیانظلم وستم کا مدف بنے ۔مثلاً حضرت عثمانٌ ہیں، وہ غلام نہیں ہیں ، کوئی آقا توان کونہیں مارسکتا لیکن وہاں کے معاشرے کے اصول ورواج کے مطابق آنجناب کا چیاموجود ہے جو بمزلہ باب ہے اور اسے اپنے بھتیج پر اختیار حاصل ہے۔اس نے حضرت عثمان یک و مارا بھی اور بالآ خرایک چٹائی میں لیپٹ کرناک میں دھونی دے دی۔ اب دم گھٹ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہیں۔ آخر کوئی وجیتھی کہ جب نبوت کے يانچويں سال ميں حضور مَا اللَّيْظِ نے چند صحابةٌ كو ججرت حبشه كى اجازت دى تو حضرت عثانٌ او رآ يُّ كَي المِلْيِمُ حَرِّمه حضرت رقيةٌ، جورسول اللهُ عَلَيْنِ كَالْحَت جَكَر بين ، بيد ونون ان مين شامل تھے۔جعفر میں ابوطالب بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جو بنوہاشم کے سردار کے بیٹے اور حضرت علیؓ کے بھائی ہیں۔ بیلوگ غلام تو نہیں تھے۔لیکن وہاں بزرگوں کوخوردوں برایک اختیارحاصل تھا،لہٰذا بینو جوان اہل ایمان اپنے گھر والےمشرکین کے تشدد اورمظالم کا نشانہ بن رہے تھے۔

نیکن غلامول کے ساتھ اس سے بھی بہت آ گے بڑھ کر جوروشم کا معاملہ ہوا ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ظلم وتشدد کی چکی میں سب سے زیادہ پسنے والے یہی لوگ تھے۔ ان کے تو
کوئی حقوق تھے ہی نہیں ، کیونکہ وہ اپنے آ قاؤں کے مملوک تھے۔ ان کے آ قااگر انہیں ذئ
کر دیں تو ان سے کوئی باز پر سنہیں کرسکتا تھا۔ جیسے سی کی بکری ہوتو وہ جب چا ہے اسے ذئ
کر دیں تو ان سے کوئی باز پر سنہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ وہاں جو پچھ ہوااس
کر دے ، کوئی اس سے پوچی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ وہاں جو پچھ ہوااس

خلف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے علم میں ہے۔ لیکن کوئی نہیں تھا جواس سے پوچھ سکے کہ تم کیا کررہے ہو؟ ایک گوشت پوست کے زندہ انسان کے ساتھ وہ بہیانہ سلوک کیا جارہا تھا جو اگر کسی مردہ جانور کے ساتھ بھی کیا جائے تو طبیعت میں نا گواری کا احساس پیدا ہوجائے، لیکن کوئی پوچھنے والانہیں تھا۔

مگرین ان کے علاوہ ایک اور طبقہ تھا جو حلیفوں کا طبقہ کہلاتا تھا، جونہ قرشی تھے، نہ غلام تھے، بین بین کی ایک حیثیت کے حامل تھے۔ دراصل مکہ صرف ایک قبیلے کا شہرتھا، اس میں صرف قریش آباد تھے، اور کوئی دوسرا قبیلہ آباد نہیں تھا.....اس تفاوت کو پیش نظر رکھئے کہ تدنی اعتبار سے مدینہ منورہ زیادہ ارتقائی مرحلے پرتھا، اس میں پانچ قبیلے آباد تھے، عربوں کے دوقبائل اوس وخزرج اور یہود یوں کے تین قبائل بنونضیر، بنوقینقاع اور بنوقریظہ ..... جب کہ مکہ تدنی اعتبار سے ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا اور صرف ایک قبیلے کا شہرتھا۔ اب اس میں یا تو قریش آباد تھے یا اُن کے غلام جو اُن کے نز دیک بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تیسری تھیٹیگو ہی وہ تھی کہ کوئی شخص باہر کا آگرا گرخود کوقریش کی کسی بڑی شخصیت کی حمایت میں دے دے، اس طرح اس قرشی کو اس پر پوراا ختیار حاصل ہوجائے گا۔ اس خفاظت مکہ میں رہ سکتا ہے۔ اس طرح اس قرشی کو اس پر پوراا ختیار حاصل ہوجائے گا۔ اس کی حیثیت اگر چہ غلام کی نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں۔ وہ گویا آزادوں اور کی حیثیت اگر چہ غلام کی نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں۔ وہ گویا آزادوں اور کیس بین بین ایک تیسری مخلوق ہوگئی۔

حضرت یاس کا معاملہ یہی تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یمن کے رہے والے ایک باعزت انسان تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ان کو حضور مَّنَا اَلَّیْکُم کی بعث کی بشارت ہوئی تھی۔ اس کے پیش نظر وہ مکہ میں آئے اور ایک شریف انفس قرش کے حلیف بن کر اور اس کی پناہ میں آ کرمکہ میں سکونت پذیر ہوگئے۔ اس شخص کی ایک کنیز حضرت سمیڈ ہے آ قا کی اجازت سے ان کا نکاح ہوگیا اور اس طرح یہ ایک خاندان بن گیا۔ وہ قرش کا ولد مرگیا اور جوشخص اس کا وارث اور جانشین بناوہ ابوجہل تھا۔ چنا نچہ اب وہی حیثیت آلی یاس پر ابوجہل کو حاصل ہوگئی۔ حضرت یاس ٹا غلام تو نہیں ہیں لیکن ابوجہل کے حلیف اور اس کی پناہ میں ہیں۔ اس لئے کوئی اور ابوجہل سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم اس

خاندان کے ساتھ کیا کررہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مسلسل اور بدترین تشدد کا نشانہ بننے والے بید دومیاں ہوی اور ایک ان کے بیٹے حضرت عمارٌ ہیں۔ بیتیوں حضور منگالیُّنِمُ پر ایمان لے آئے تھے۔ ان پر ابوجہل نے شدیدترین مظالم کئے۔ حضرت سمیہؓ کوشو ہراور بیٹے کی نگا ہوں کے سامنے انتہائی بہیا نہ طور پر شہید کیا۔ بدایک مؤمنہ کا پہلا خون تھا جس سے مکہ کی سرز مین لالہ زار ہوئی۔ پھر حضرت یا سرؓ کے ہاتھ پاؤں چار سرؓ ش اونٹوں کے ساتھ باندھ کرانمیں چارسمتوں میں ہا نک دیا گیا جس سے ان کے جسم کے پر فیچاڑ گئے۔

مکی دور کے بارہ برس تک اہل ایمان کو بیت کم تھا کہ سی تشدد، ظلم، اور زیادتی کے جواب میں ہاتھ نہ اُٹھاؤ۔سور وُ نساء کی مندرجہ ذیل آیت تو مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل موئی ہےاوروہ بھی مدنی دور کے پانچویں یا چھٹے سال،جس کے الفاظ ہیں:﴿ اَلَهُ قَدْ اِلْكَهِي اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ ﴿ (النساء: ٤٧) ( كياتم في ديك النبي ان لوكول كي طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو' بیتکم کی دور کی کسی سورۃ میں نہیں ملے گا ..... بیا یک بہت اہم مثال ہے اس بات کی کمل کے اعتبار سے بسااوقات سنت رسول على صاحبها الصلاة والسلام قرآن مجيد ررمقدم موتى ہے۔ ذراغور يجيئ كه مدنى سورت كى ايك آيت مين ذكر موربا باسلوب سي كه قيل لَهُمْ حُفُوا أيْدِيكُمْ "ان سي كها كياتها كدايين باته باند هركو' ـ تو كهنه والاكون تها؟ الله تعالى كى طرف سے نازل شده اس نوع کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ وہ تھم تھا جناب محدرسول اللهُ مَنَا لِللَّهِ كَالِهِ مَا اللهُ مِن دونوں امكانات موسكتے ہيں۔ ايك پير كه حضور مَنَا لِيُنْفِرُ كا اپنا ذاتي اجتهادی فیصله ہو۔اس کی اگر اللہ تعالی کی طرف سے نفی نہیں ہوئی تو توثیق ہوگئی۔ جیسے کہ حدیث کی اقسام میں ایک' تقریری حدیث' ہے کہ حضور مُنافِینا کے سامنے ایک کام ہوااور آ پ نے اس سے روکانہیں ، تواسے بھی سنت ہونے کی سند حاصل ہوگئی۔اس کئے کہ اگریہ كام غلط موتا تو حضور مَّا لِيَّنِيُّ اس مِنع فر ما ديت بوي كويا الله كي طرف سے'' تقرير'' ہوگئ۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خفی یا وحی غیر متلو کے ذریعے سے حضور سُکاٹیڈیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہواوراسے آیٹ نے صحابہ کرام میں کہنچادیا ہواور بعد میں سور ہونساء میں اس وحی حفی کا

اس وی جلی اور وی متلومیں ذکر آگیا کہ ان سے کہا گیا تھا: '' مُحقُّوْ ایْدِیکُمْ ''کہ اپنے ہاتھ بند ھے رکھو، رو کے رکھو No Retaliation کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی ۔ یہاں تک کہا پنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اُٹھا سکتے ۔

آ گے فرمایا: ﴿وَاَقِیْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوالذَّ کُوةَ ﴾ اُس وقت حَم بیتھا کہنما زاورز کو ۃ کی پابندی کرتے رہو۔ یعنی تربیت ہی کا مرحلہ تھا

با نشهٔ درویش در ساز و دمادم زن چول پخته شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

ابھی''برسلطنت ِ جم زن'' کا حکم نہیں آیا تھا۔ بلکہ تربیت اور تیاری کا مرحلہ تھا۔اللہ سے زیادہ سے زیادہ لولگاؤ۔اللہ کی محبت دلوں میں مزید جماؤ۔اپنے عزم وارادہ کو اور زیادہ تقویت دو۔اللہ کی راہ میں مصائب و تکالیف جھیلنے کا خود کو زیادہ سے زیادہ عادی اور خوگر بناؤ۔ بقول اقبال ۔۔

نالہ ہے بلبلِ شوریدہ ترا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی

صحابہ کرام گے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہور ہاتھا کہ ہمیں باطل کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونا چاہئے ،اس سے پنجہ آزمائی کرنی چاہئے۔ چنا نچہ سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے امام طبری سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں متعدد صحابہ مثلاً عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور بعض دوسرے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہم) کا نام مذکور ہے، کہ یہ وہ حضرات سے جو بار بار حضور علی اللہ فیا کی خدمت میں عرض کیا کرتے سے کہ اب ہمیں قال کی اجازت ملنی چاہئے ،ہم کب تک برداشت کریں گے! تصور سے جے کہ جب مکہ میں حضرت سمیہ پر ظلم کیا جارہا تھا جوصف نازک میں سے تھیں، پھر بوڑھی بھی، تو کم جب مکہ میں حضرت سمیہ پر ظلم کیا جارہا تھا جوصف نازک میں سے تھیں، پھر بوڑھی بھی، تو کم از کم چالیس مسلمان موجود سے کیا ان کا خون کھولتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ جوش میں نہ آتے ہوں گے کہ ' یا رسول اللہ! آپ کی نام لیوا ایک بوڑھی خاتون کو اس طرح ستایا جا رہا ہے اور بعزت کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم بے غیرت بوڑھی خاتون کو اس طرح ستایا جا رہا ہے اور بعزت کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم بے غیرت ہیں، کیا ہم میں مردا گی کا جو ہر نہیں ہے 'ہمیں اس بر بریت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونا ہیں، کیا ہم میں مردا گی کا جو ہر نہیں ہے 'ہمیں اس بر بریت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونا ہیں، کیا ہم میں مردا گی کا جو ہر نہیں ہے 'ہمیں اس بر بریت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونا

حايئ 'كيناس وقت حكم يهي تفاكنين ، كُفُّوا أيْدِيكُمْ ،اين باتھ بند هےركھو، ابھى اینے اس جوش و جذبہ کو تھام رکھو۔ جلد ہی وقت آئے گا تب اپنا پیہ جوش نکال لینا۔ کیونکہ انقلا بی عمل کے اعتبار سے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جوش کوتھا مواور روکو۔صبر کرواور جھیلو۔ مدا فعت میں ہاتھ مت اُٹھاؤ۔ چنانچہ حضور مُنَالِیُّنِمُ جب حضرت یاسرٌ کے خاندان کے پاس ع كُزرت توانهين صبر كى تلقين فرمات: ( ( اصب رُوا يَا آلَ يَاسِر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ))''اے یاسر کے گھر والو،صبر کرو!اس لئے کہ تمہارے وعدہ کی جگہ جنت ہے۔'' یدابتدائی دور قریباً ساڑھے بارہ برس جاری رہا۔ درحقیقت بیدورانقلا بے محمدی علیٰ صاحبہ الصلوة والسلام كانا كرير بنيادي لازمه (Prerequisite) ہے۔اسى ميں انقلابي نظريه وفكر کی دعوت و تبلیغ بھی ہور ہی ہے، دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم بھی ہور ہی ہے اوراسی میں اہل ایمان کے تزکیہ اور تربیت کے مراحل بھی طے پارہے ہیں۔اس کے دو پہلوہیں۔ یعنی ا یک طرف ان کے روحانی تز کیہ اور ترفع کا پروگرام بھی چل رہاہے اور دوسری طرف ان کو ماریں کھانے اور مصائب جھیلنے کا خوگر بنایا جارہا ہے اور پھریہ کہان کو ڈسپلن کی پابندی کا عادی بنایا جار ہاہے۔(۱)جس سے ان کی قوتِ برداشت اور قوتِ ارادی کو چٹان کی مانند مضبوطی حاصل ہورہی ہے۔ گویاتطہیر افکار اورتعمیر سیرت وکر دار کے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بلاشبہ صحابہ کرام ﴿ معاذالله ) ہزول نہیں تھے کہ خاموثی سے ماریں کھاتے رہےاورظلم وستم اورعقوبت وتعذیب جھیلتے رہے۔ بلکہ بیاس کئے تھا کہ انہیں رسول اللَّهُ مَّا لِيُّمَّا كاحكم تفاكه ہاتھ نهائيں علامه قبال كايشعر صحابه كرام كي طرز عمل كاعكاس ہے كي بمصطفی مرسان خولیش را که دین همه اوست

جمعظمی برسان خویش را که دین ہمه اوست اگر به اُو نه رسیدی تمام بولہی است ''اپنے آپ کو مصطفیٰ مُنالیاً کُنِم کے قدموں تک پہنچاؤ، اس کئے کہ دین تو نام ہی آنحضور مُنالیاً کُنِم کا ہے۔اگر وہاں تک رسائی نہ ہوئی تو

(۱) غور سیجئے کہ اِس سے بڑی ڈسپلن کی پابندی اور کیا ہوسکتی ہے کہ جا ہے تمہارے ساتھ یا تہہارے کسی رفیق کے ساتھ یا خود داعی اوّل رسول اللّٰہ کَالْتَیْئِمْ کے ساتھ تشدد کا کتنا ہی ہولنا ک اور قابل برداشت معاملہ کیا جائے ،ظلم وسم کے کتنے ہی پہاڑ توڑے جائیں تم ہاتھ نہیں اُٹھا سکتے ۔ اِس طرح گویا اِن کی شمع وطاعت کی تربیت بھی ہور ہی ہے۔ (مرتب)

اس کے باہر بولہی یعنی کفر، زندقہ اور صلالت ہی صلالت ہے۔''
یقر آن جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں محمصطفی عَلَیْمَیْمِ ہی سے ملا ہے۔ یہ مجھ پر یاکسی اور پر تو نازل نہیں ہوا۔ حتی کہ ابو بکر، عر، عثمان، علی (رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم) پر بھی نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ عَلَیْمِیْمِ اللہ تعالی فارضی منازل ہوا اور نہ معلوم اللہ تعالی نے آپ پر مزید کیا نازل فرمایا! حضور مَنَّ اللّٰهِ اللهِ اللهُ مُعَلَّمُ اللهُ مُعَلَّمُ کا ارشاو ہے: ((او تیک شی ملا ہے اللہ تعالی نے آپ می ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مثل اور بھی ملا ہے'۔ اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ صلاحیت عطافر مائی کو حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ صلاحیت عطافر مائی ہے۔ پھر وی خفی ہے۔ بہت می با تیں اللہ تعالی بذریعہ الہام حضور مُنَّ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ علی می اللّٰہ خواب کے ذریعے سے رہنمائی دی جارہی ہے، بھی کشف ہورہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اللّٰہ خواب کے ذریعے سے رہنمائی دی جارہی ہے، بھی کشف ہورہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اللّٰہ خواب کے ذریعے سے رہنمائی دی جارہی ہے، بھی کشف ہورہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اللّٰہ تعالی کے تابیع کی کریم مُنْ اللّٰہ کے تابیم کی کا ایک حصہ ہیں جواس (تعالی) نے اپنے نبی کریم مُنْ اللّٰہ کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں جواس (تعالی) نے اپنے نبی کریم مُنْ اللّٰہ کے اللّٰم کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں جواس (تعالی) نے اپنے نبی کریم مُنْ اللّٰم کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں جواس (تعالی) نے اپنے نبی کریم مُنْ اللّٰم کی خواب

تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اُٹھانے اور صبر کرنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ سمع وطاعت کے نوگر ہور ہے ہیں۔اس کے ساتھ ہی ایک حکم اور بھی ہے کہ پیچے نہیں ہٹنا! اپنے موقف پرڈٹے رہنا ہے! یہ نہ ہو کہ اس تشدد سے گھبرا کراپنے انقلانی نظر یہ کو خیر باد کہہ دواور اس سے کناراکش ہوجاؤ نہیں! ڈٹے رہنا ہے اور کھڑ ہے رہنا ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے! یہ ہے اس تصادم کا پہلا مرحلہ ..... "صبر محض" یا محمد کھیں۔ Passive Resistance۔

## گا ندهی کا نظریهٔ عدم تشد داور حضرت میسی <sub>علی</sub>یها کے اقوال

نبی اکرم مَنَّالِیَّا کُے اسوہ حسنہ سے اغیار نے بھی بہت سے سبق حاصل کئے ہیں۔
چنانچے مناسب وقت پر عدم تشدد کا مسنون انداز بھی غیروں نے اپنایا ہے۔اس کی مثالوں
میں سے ایک مثال مسٹر گاندھی کی ہے۔ گاندھی نے عدم تشدد کا جونظریہ اختیار کیاوہ در حقیقت حضور مُنَّالِیْنِ کی سیرت سے ماخوذ ہے۔اس لئے کہ اس سے پہلے یہ چیز صرف دوجگہ نظر آتی ہے۔ یا جناب محمطً کُلُالِیْنِ کی حیات طیبہ میں مسلسل بارہ برس۔اس سے بڑا اور طویل عرصہ کہیں نظر آئے گائی نہیں ۔۔۔ یا چناس کے دوران۔

کہیں نظر آئے گائی نہیں ۔۔۔ یا چار کے گائی علیہ السلام کے اقوال یہ بین کہ ''اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھیٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال یہ بین کہ ''اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھیٹر

مارے تو باہنا بھی پیش کردؤ'۔ اور یہ که' اگر کوئی نالش کر کے تمہارا چوغہ لینا چاہے تو تم گر تا بھی اتار کر دے دو''۔اور' نتہ ہیں کوئی برگار میں اپنے ساتھ ایک کوں لے جانا جا ہے تو تم دو کوں جاؤ''۔ ..... پیدر حقیقت بالکل ابتدائی اورتمہیدی دور کی تعلیم ہے جس میں دعوت وتبلیغ کے ساتھ ہی مصائب وتشدد کا مرحلہ شروع ہوجا تا ہے۔ اس کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام صبر محض اورایثار وقربانی کی تعلیم دے رہے ہیں، تا کہ ایک طرف معاندین ومخالفین کا بغض اور خبث ِباطن آشکارا ہوجائے ،تو دوسری طرف اہل ایمان میں قوت برداشت پیدا ہو۔اب بیہ شیت ِ الٰہی تھی کہ اسی صبر محض (Passive Resistance) کے دور میں آنجنا بُ کا رفع آسانی ہوگیا۔ گو کہ یہود یول نے تواپی دانست میں آنجناب کوصلیب پر چڑھوا کردم لیا تھا۔عیسائیوں کی عظیم ترین اکثریت بھی اسی غلط نہی میں مبتلا چلی آ رہی ہے،جبکہ انجیل برنباس میں وہی باتیں بیان ہوئیں جوقر آن میں ہوئی ہیں اور جوحقیقت وصداقت برمبنی ہیں۔ کتاب وسنت کے مطابق آئے جسدِ خاکی کے ساتھ زندہ آسان پر اُٹھا لئے گئے اور وہاں جسم وروح کے اِتصال کے ساتھ زندہ ہیں قرب قیامت میں آنجنا بگانزول ہوگا، آٹے بنفس نفیس آسان سے نزول فرمائیں گے۔اس وقت آٹے کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی یعنی آیٹ قال فرمائیں گے اور سیرتِ مجمعلیٰ صاحبہاالصلوٰ ۃ والسلام کے مدنی دور کی جھلک بھی ونیاسیرتِ عیسوی علی نبیتنا وعلیه الصلوة والسلام میں دیچھ لے گی۔آ بیاس نزول کےوقت نبی آخر الزماں جناب محمد رسول الله مَنَا اللّٰهُ عَلَيْهُم كُواُمتى موں گے۔ آئے کے ہاتھوں يہوديوں كو عذاب استیصال کا مزا چکھنا ہوگا۔ دجالِ اکبرآنجناب کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہودی دُنیا سے اسی طرح نیست و نابود کر دیئے جائیں گے جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب مدین وغیرہ وفت کے رسولوں کی تکذیب کے جرم میں اس دُنیا ہے بھی نسیاً منسیّا کر دی گئیں اور آخرت کاعذاب توان کا مقدر ہے ہی۔

سیرتِ عیسوئی میں چونکہ''اقدام''(Active Resistance) کا دور آیا ہی نہیں،
لہذا مسلح تصادم کا دور کیسے نظر آتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا نظامِ شریعت لے کر
تشریف نہیں لائے تھے بلکہ شریعتِ موسوئ کی تجدید واحیاء کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔
چنانچے موجودہ انا جیل میں آپ کے''پہاڑی کے وعظ'' میں بہ قول آج بھی موجود ہے کہ

''جہاں تک قانونِ شریعت کا تعلق ہے میں اسے بدلنے نہیں آیا۔ قانون تورات ہی کا نافذ رہے گا'۔خود قرآن میں قصاص کا قانون تورات کے حوالے سے بیان ہوا ہے اور شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام میں تورات کے اس قانون کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ قصاص کے اس قانون کو حضرت مسیح علیہ السلام ساقط کر دیتے ۔لیکن قانون اور ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں کسی طرح ہے، دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں کسی طرح بھی قصاص کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس موقع پر بھم ہوتا ہے'' گے قیوا آئیدیگم ''حضرت سے علیہ السلام کے اقوال میں اگر تد براورغور و فکر سے کام لیا جائے، تو وہاں بھی یہی حکمت کار فرما نظر آتی ہے۔

اگرچەتورات مىں نازل شدەقصاص كايەقانون يورى دُنياميں زبان زوعام ہو گياتھا کہ آ کھے کے بدلے آ نکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان، کیکن کمی دور میں نبی اکرم مُنَّالِیَّا نِے قصاص کے اس آ فاقی ومسلمہ قانون کی بجاآ وری سے صحابہ کرام م کوروک رکھا تھا۔ ورنہ اگر ہاتھ اُٹھانے کی اجازت ہوتی تو بلال صبر وسکون کے ساتھ اُمیّہ بن خلف کے بہیانہ تشدد کا نشانہ نہ بنتے۔ وہ جان پر کھیل جاتے اوراس ظالم كومزا چكھا ديتے۔ كيا جو ذہنی اور جسمانی كوفت واذيت مكه كی گليوں ميں مردہ جانور کی طرح تھنیے جانے کے باعث ہورہی تھی ،وہ جان دینے سے کم تھی؟ .....اگراجازت ہوتی تو خبابٌ بن الارت ننگی پیٹھ د مکتے ہوئے انگاروں پر لیٹنے کے بجائے کیا دوجا رکوساتھ لے کر نہ مرتے؟.....ایک تخص دیکھ رہا ہے کہ بیسارا اہتمام میرے لئے ہورہا ہے۔ بیہ د مکتے انگارے میرے لئے بچھائے جارہے ہیں۔ان سے کہا جاتا ہے کہ کرتا اتارواور وہ اُ تاردیتے ہیں۔ کہا جاتا ہےان انگاروں پرلیٹ جاؤ اور وہ لیٹ جاتے ہیں۔اییا کیوں ہے؟ ورنہ آ دی پس وپیش کرتا ہے۔ آ دی مایوس اور desperate ہوجائے تو اس میں بے پناہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمز ور ہوتو بھی ایسے مخص میں مقابلے کی زبر دست طاقت عود کر آتی ہے۔مشہور ہے کہا گر بلی کہیں گھیرے میں آجائے اوراسے کسی طرف نکلنے کا راستہ نہ ملے تو وہ انسان پرحملہ آور ہوجاتی ہے۔اس لئے کہ وہ جان لیتی ہے کہ اس کے سوااس کے لئے کوئی چارہ نہیں لیکن وہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔ توبیہ بات بہت اہم ہے۔معاذ اللہ!

## سکھوں کی گور دوارہ پر بندھک تحریک

عدمِ تشدد کی ایک اور مثال سکھوں کی گوردوارہ پر بندھک تحریک ہے۔ سکھوں کے گوردواروں کے ساتھ جواوقاف تھان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا۔ چونکہ سکھوں کے بارے میں پورے طور پر یہ معین نہیں تھا کہ یہ کوئی علیحدہ فد بہب ہاور ہندوانہیں ہندومت ہی کا ایک فرقہ قر اردیتے تھے، لہذا سکھوں کے گوردواروں کے اوقاف پر ہندوقا بض تھے اور ان کی آمدنی میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پچھ بڑے لوگ پڑواریوں کی مٹھی گرم کرکے کا غذات اوردستاویزات تبدیل کرا کے انہیں ذاتی ملکیت بنالیت بنالیت سکھوں نے تحریک چلائی کہ بھارے گوردواروں اور ان کے اوقاف کا کنٹرول کے شھے۔ (۱) سکھوں نے تحریک جلائی کہ بھارے گوردواروں اور ان کے اوقاف کا کنٹرول

(۱) جیسے ہمارے یہاں مزارات ہیں اوران کے ساتھ اوقاف ہیں، تو گدی نشین صاحبان اُن کے ایک طرح مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب اوقاف ایکٹ بنا تو اِن گدی نشینوں میں سے بڑی

ہمارے پاس ہونا چاہئے۔ یہ کیا تماشہ ہے کہ عبادت گا ہیں تو ہماری ہیں اوران کے ساتھ جو الملاك واوقاف ہيں وہ ہندوؤں كے ہاتھ ميں ہيں۔ليكن آپ كومعلوم ہے كہ ہندوكى رسائى انگریز کے دربار میں بہت ہو چکی تھی ۔لہذا انگریز نے ہندوؤں کی پشت پناہی کی اور سکھوں کے اس معقول مطالبہ کور دکر دیا۔اور پولیس کونؤ حکومت کی شہاور پیسہ جا ہے ۔لہذا اس کی طرف سے بھی ہندوؤں کا پورا پورا ساتھ دیا گیا۔ بالآ خرسکھوں نے اس تحریک کوعدم تشدد کاصول پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچ احتجاج کے لئے سکھوں کا جوجھا نکاتا تھااس کو حَکم تھا كهاييخ ہاتھ بندھےرتھيں۔ ہرجتھاعمو ماً پچاس رضا كاروں پرمشتمل ہوتاتھا۔ غالبًا دفعہ ۱۴۴ نا فذئقی،الہذا قانون کی خلاف ورزی ہوگئی۔اور پولیس کواختیار حاصل ہو گیا کہان پراکھی جارج کرے، ڈنڈے چلائے اوران کومنتشر کردے .....ادھران رضا کاروں کو بیچکم تھا کہ ا پنے ہاتھ بند ھےرکھیں، ماریں کھا ئیں لیکن پیچھے نہٹیں۔ حاجی عبدالوا حدصا حب مرحوم و مغفور، جوامرتسر کے رہنے والے تھے، وہ اس تحریک کے عینی شاہد تھے۔انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ لاٹھیاں پڑنے سے سکھر ضاکار کا سر پھٹ گیااوروہ زمین پرگر گیالیکن اس کے ہاتھ بند ھے رہے۔اس طرح جھے کے تمام رضا کار زخمی ہوکر گرتے رہے لیکن کیا مجال کہ کسی کے ہاتھ کھلے ہوں۔ایک جھااس بری طرح زخمی ہو گیا تواس کی جگه کینے دوسرا جھا آ گیا۔ چنانچہ انگریز کوجھکنا پڑااور سکھوں کی تحریک کامیاب ہوئی۔اور ان کے گورد واروں کے اوقاف کا انتظام وانصرام ان کول گیا۔

### چوراچوری کاواقعه

گاندھی نے ۲۱۔۱۹۲۰ء میں عدم تشدد کی بنیاد پرترکِ موالات کی جوتح یک بخریکِ خلافت کے ساتھ مل کر چلائی تھی تو اس کے دوران پورے ہندوستان میں صرف ایک جگه خلافت کے ساتھ مل کر چلائی تھی تو اس کے دوران پورے ہندوستان میں صرف ایک قصبہ تھا۔ عدم تشدد کے اصول کی خلاف ورزی ہوئی۔صوبہ بہارکا'' چوراچوری' نامی ایک قصبہ تھا۔ یہاں پر پولیس والوں نے کچھ شرارت کی ،جس سے جلوس میں شامل بعض لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے تھانے پر حملہ کیا ، بہت سے سیا ہیوں کو مار دیا اور تھانہ میں آگ لگادی ،

1 کا اکثریت نے پڑواریوں کی مٹی گرم کر کے بہت ہی الملاک کے لئے اپنے حق میں کاغذات اور دستاویزات مرتب کرالیں اور اب اِن کی آمد نی پیش کررہے ہیں۔ (مرتب)

i) علی گڑھ کے طلبہ سے خطاب

الم ۱۹۸۴ء میں حیدرآ باددکن کے دعوتی دورے کے دوران میں نے متعددتقریریں کیں اور قرآن حکیم کے دروس بھی دیئے۔ وہاں پرایک صاحب، جوعثانیہ یو نیورسٹی کے ہیڈ آف لوٹیس کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے سے انہیں میری فلسفۂ انقلاب والی تقریر بہت پہندآئی اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں وہ مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے میری باتوں کی توثیق کے لئے بہت سے واقعات بتائے۔ انہوں نے علی گڑھ سے ایم الے اے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانہ کا الب علمی کا ایک واقعہ سنایا، جو غالبًا ۱۹۱۸ء کے آس پاس کا ہے۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیازات کے خلاف گاندھی نے جو تحریک چلائی تھی، اس کی وجہ سے وہ پوری دُنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ کالج میں اعلان ہوا کہ گاندھی کالج آ رہے ہیں۔ اُس وقت تک علی گڑھ کو یو نیورسٹی کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ لوگوں میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ گاندھی آئے ورسید سے اس کمرے میں چلے گئے جس میں ہوا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ گاندھی آئے اور سید سے اس کمرے میں چلے گئے جس میں

سرسیداحمد خان مرحوم کی قبر ہے۔ وہاں وہ اکیلے یون گھنٹے تک سرسید مرحوم کی قبر کے پائٹتی بیٹھےرہے۔ایسا کیوں ہوا! یہاللہ جانے۔گاندھی جب باہرآئے تو منتظمین اور طلبہ نے ان سے جلسہ سے خطاب کے لئے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو صرف سرسیدصا حب کی قبر کی زیارت کے لئے آیا تھا، مجھے اور کوئی کامنہیں ہے۔ جب بہت زور دیا گیا تو گاندھی نے کہا کہ پہلے میں پورے کالج اور ہوٹل کا ایک چکر (Round) لگانا چاہتا ہوں۔اُس وقت ہوٹل کی وہ صورت نہیں تھی جوآج کل ہے، اُس وقت علی گڑھ میں نواب زادوں، جا گیرداروں اور بڑے بڑے رئیسوں کے لڑکے پڑھتے تھے۔ان کے کمروں میں قالین بجھے ہوئے تھاورصوفے لگے ہوئے تھے۔ کالح کے طلبہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے۔ گشت کے بعد گاندھی نے ہال میں مختصری تقریر کی ،جس میں دوباتیں قابل ذکر ہیں۔ایک بیہ که 'میں آپ حضرات کوخوشنجری دیتا ہوں کہ آپ کا پیکا لج جلد ہی یو نیور سٹی بن جائے گا۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔'' دوسری خاص بات سے کہی کہ''اگر آپ کا کالج یا آپ کی یو نیورشی ایک بھی حضرت عمر (رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ) پیدا کر دی تو پیر بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ کیکن میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کا کالج یا یو نیورٹی ایک بھی حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پیدا نہیں کرسکتی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے آپ کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ لئے ہیں،صوفوں اور قالینوں پر پڑھنے والے حضرت عمر " نہیں بن سکتے" ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا گہرامطالعة تفا-كياحضرت عمرٌ كوجانے بغيركوئی تخص بيہ بات كهيسكتا ہے؟ ميں نے جبان ہے بیوا قعہ سنا تو فوراً میرا ذہن علامہ اقبال مرحوم کی اُس نظم کی طرف منتقل ہوا جوعلامہ نے اسی زمانه میں کہی تھی جس زمانے کا بیوا قعہ ہے۔ میراخیال ہے کہ گاندھی کی اس تقریر کی اخبارات میں ر پورٹنگ ہوئی ہوگی اور شاید علامہ نے اسی سے متاثر ہو کرییا شعار کہے ہوں گے کہ ہ ترے صوفے ہیں افرنگی، ترے قالیں ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی امارت كيا، شكوهِ خسروى بهي هو تو كيا حاصل! نه زور حيدري تجھ ميں نه استغنائے سلمانيا!

## (ii) گاندھی کامشورہ کا نگریس کے وزراءکو

گاندهی کی دوسری بات بہت مشہور ومعروف ہے کہ جب ۱۹۳۷ء میں بہت سے صوبوں میں انڈیا کیٹ ۳۵ء کے تحت پہلی بارکانگریس کی وزارتیں بنیں تو گاندهی نے اپنے اخبار ''ہر یجن' میں لکھا کہ ''میں تمام وزیروں سے کہتا ہوں کہ حکومت میں حضرت الوبکر (رضی اللہ تعالی عنہ) کی مثال سامنے رکھیں، ابوبکر (رضی اللہ تعالی عنہ) کی مثال سامنے رکھیں، جضوں نے درویثی میں ایک عظیم ترین سلطنت کی سربراہی گی۔' اس سے اندازہ ہوتا ہے کہتا ریخ اسلام کے پہلے قرن سعید کا گاندهی کا مطالعہ کتنا تھا!۔بہر حال میں گاندهی کے عدم تشدد کی بات کرتا ہوں تو اس اعتبار سے کہ انہوں نے بیسبق سیرت النبی علی صاحبہا الصلاق قالسلام سے سیکھا ہے۔ (۱)

#### لاحاصل احتجاجي مظاهرے

ہمارے یہاں بھی تحریکیں چلتی ہیں، گووہ انقلاب کے لئے نہیں ہوتیں، صرف ایک ناپہند یدہ حکمران یا پارٹی کو ایوانِ حکومت ہے بہ وظل کرنے کے لئے ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا ہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالالیکن توڑ پھوڑ کوئی اور کر سیے کہ تحریک ہے تاکدین کہا کرتے ہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالالیکن توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا۔ عجیب بات ہے۔ اگر آپ کی اتنی تنظیم نہیں ہے، اگر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کا تنا ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کوکوئی حی نہیں ہے کہ آپ سر کوں پر آئیں۔ کیا طرفہ تما شا ہے کہ جلوس تو نکل رہا ہے حکومت وقت کے خلاف اور شامت آرہی ہے تو می املاک کی۔ کہیں اسٹریٹ لائٹیں توڑ دی گئی ہیں، کہیں نیون سائن اورٹریفک سگنلز کی شامت آگئی ہے کہیں اسٹریٹ لائٹیس توڑ دی گئی ہیں، کہیں نیون سائن اورٹریفک سین جلائی جارہی ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ساٹھ سرآ دمیول کوہم نے بس سے اتار کر کھڑ اگر دیا اور بس کوآگ دی تو کہیں سوچتے کہ ساٹھ سرآ دمیول کوہم نے بس سے اتار کر کھڑ اگر دیا اور بس کوآگ لگا دی تو اور اس طرح رائے عامہ ہمارے کیا وہ لوگ ہم کودل میں گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے؟ اور اس طرح رائے عامہ ہمارے بعد از ان نوائے وقت 'کے میاتان کا کم نگار نے یہ نگار نے یہ نگار نے یہ نگار نے یہ نگار جنا ہم۔ شرحوم کا ایک خط ڈا کٹر صاحب کو موصول ہوا جس میں فاضل کا کم نگار نے یہ نگشاف کیا کہ خوان عبد الغفار نے ایک بارانہیں (یعنی میں شاحب کو ) یہ بتایا میں فاضل کا کم نگار نے یہ نگشاف کیا کہ خوان عبد الغفار نے ایک بارانہیں (یعنی میں شاحب کو ) یہ بتایا کہ نگار نے یہ نگشاف کیا کہ خوان عبد الغفار نے ایک بارانہیں (یعنی میں شاحب کو کہ یہ بتایا

عدم تشدد کی اوپر بیان کردہ مثالیں اگر چہ غیروں کی ہیں مگر حقیقت میہ ہے کہ وہ سیرت نبوی مُلَاثِیَّا ہے ماخوذ ہیں ۔جیسا کہ علامہا قبال نے کہا۔

ہر کجا بینی جہان رنگ وہو آرزو آرزو نکہ از خاکش بروید آرزو یا نہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است

لیعنی دُنیا میں جو پچھ بھی خیراور بھلائی کہیں نظر آ رہی ہے وہ یا تو محدرسول الله مَا الله مَا الله مَا کردہ روشن ہی سے حاصل کی گئی ہے یا ابھی نوعِ انسانی نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ یعنی غیر شعوری طور پر اُن راستوں کی تلاش میں ہے اور انہی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے جو راستے محدرسول الله مَا لَیْنِیْمَ نے دیئے تھے۔

اقول قولى هذا و استغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين و المسلمات

گذشته مباحث کا خلاصه اور ربط مضمون

تصادم كامرحله ثانى: اقدام اور خيلنج

نريجت مراحل كي قرآني اصطلاحات:

صبر سے مصابرت اور جہاد سے قال!

🔾 موضوع کی اہمیت مطالعہ سیرت کے اعتبار سے

🔾 اقدام کے فیلے کی اہمیت اور نزاکت

🔾 انبياءٌ ورسل كاخصوصي معامله

تحريك شهيدين كى مثال

O سيرت مطهرةً مين اقدام كامرحله كب آيا؟

مدینه میں حضور کے اقدام بغرض استحکام:

نغمير مسجد نبوئ

🔾 مهاجرین اورانصار میں مؤاخات

🔾 یہود کےساتھ معاہدے

ن راست اقدام کامرحله

🔾 مکه کی معاشی نا که بندی

🔾 قریش کے ساسی اثرات کی تحدید

ن غزوهٔ بدر سے قبل آٹھ مہمات

مسلح تصادم كانقطهُ آغاز:واقعهُ نخله

خطاب چهارم ۲۷را کتوبر۱۹۸۴ء

٨

تصادم كامرحله ثانى: اقدام اور تنج

 $\frac{1}{2}$ 

ع ''نکل کرخانقا ہوں سے ادا کررسم شبیری ً!'' ع ''چوں پختہ شوی خودرا برسلطنتِ جم زن!'' ۔۔۔۔۔۔۔اقبال ۔۔۔۔۔۔



خطبہ مسنونہ، تلاوتِ آیاتِ قر آئی احادیث نبوی اورادعیہ ما ثورہ کے بعد:
صبر محض (Passive Resistance) کے مرحلہ پراگر چہ انقلابی جماعت کے کارکنوں کوسخت قسم کے تشدد کا نشانہ بنتا پڑتا ہے، تا ہم انقلابی ممل کے لیے بیمرحلہ نہایت اہم ہے، کیونکہ اس دوران ان کی مظلومیت کی وجہ سے معاشر نے کی خاموش اکثریت (Majority) کی ہمدردیاں رفتہ رفتہ اس انقلابی گروہ کے ساتھ ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ دوسری طرف خودا نقلابی گروہ کو مہلت مل جاتی ہے جس میں اضیں نظم کی پابندی کا خوگر بنایا جاتا ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ بلاچون و چرا اطاعت امیر کے لیے تیار ہو جا کیں۔ اس کے بعد جب انقلابی جماعت میں محسوس کرنے کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس باطل وفا سد، خلا کم واسخصالی اور غلط نظام کے خلاف راست اقدام کرسکتے ہیں تو اب صبر محض کا مرحلہ راست اقدام میں تحویل ہوجائے گا۔

سوره آل عمران کی آخری آیت میں امر کے صیغہ میں فرمایا گیا ہے: ﴿ یَا آیُهُ الّذِیْنَ اَمْ الْمَانِ وَ الْوَاصِرِ سِے کَام لَو، بِاطْل کے علمبر واروں کے مقابلہ میں پامر دی اور استقامت و ثبات کا مظاہره کروج ق کا بول بالا کرنے علمبر واروں کے مقابلہ میں پامر دی اور استقامت و ثبات کا مظاہره کروج ق کا بول بالا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوجاؤ''۔ یہاں ایک لفظ' صبر' اور دوسرا''مصابرہ' آیا ہے۔''مصابرت' کا لفظ قر آن مجید مدنی و و میں استعال کر رہا ہے، جبکہ کی دور میں ہمیں قر آن میں صرف صبر کا لفظ ماتا ہے۔ صنور تگا تی کی و خطاب کر کے متعدد سور توں میں مختلف اسالیب میں باربار صبر کی کالفظ ماتا ہے۔ صنور تگا تی مثلاً ﴿ فَاصْبِرْ کُما صَبْرُ اُولُواالْعَزْمِ مِن الرَّسُلُ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ ﴾ (الاتفاف) ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكُ إِلّا بِ اللّهِ ﴾ (مود) ﴿ وَاصْبِرْ لِحُکْم دَبِّكَ فَاتِكُ بِنَانَا ﴾ (القور) ﴿ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَاهْجُرهُ مُ هُجُرًا جَمِیلًا ﴾ (الفرل) چنا نچ مفور تُکُ تُنْ الله کی اس تاکید کو صحابہ کرام گی جانب منتقل فرماتے رہے۔ آلِ یاسر کے گروالو! صبر کرو، کروات کے رہے۔ آلِ یاسر کے گروالو! صبر کرو، کہ راحت کرو! اس کیے کہ تہمارے وعدہ کی جانب منتقل فرماتے رہے۔ آلِ یاسر کے گروالو! صبر کرو، کے دروات کی اس کے کہ تہمارے وعدہ کی جانب منتال فرمات کرو! اس کیے کہ تہمارے وعدہ کی جانب میں۔ ۔ "

مکی دَور میں جوسورتیں اور آیات نازل ہوئیں ان میں بار بارصبر کی تاکید ہے کہ جھیاو! برداشت كرو!.....اور بيصبرا يك طرفه مور باب - ابھي اہل ايمان پرستم ڈھائے جارہے ہيں اوروہ جھیل رہے ہیں۔ انھیں تشدد ومظالم کا ہدف بنایا جار ہاہے اوروہ برداشت کررہے ہیں اورکوئی بھی اینے دفاع میں ہاتھ تک نہیں اُٹھار ہا۔اس لیے کہ ابھی اس کی اجازت نہیں تھی۔ كى دَور ميں قرآن مجيد ميں صرف ''صبر'' كالفظ ملے گا، جو يك طرف عمل ہے۔جبكہ مدنى دَور میں بیلفظ کچھ بدلی ہوئی شکل میں سامنے آتا ہے۔اب مصابرہ یا مصابرت کا حکم آتا ہے۔ یدلفظ باب مفاعلہ سے بناہے اوراس باب کا خاصہ بیہ ہے کہ اس میں آمنے سامنے دوفریق ہونے لازمی ہیں۔ گویا''مصابرہ'' کے معنی ہوں گے صبر کا صبر سے تکراؤ۔ لیعنی وہ اگرتم پر زیادتیاں کررہے ہیں تواہتم بھی ان کےخلاف اِقدام کرو۔معلوم ہوا کہاب دوطرفہ صبر کا مظاہرہ ہوگا۔مشرکین کوبھی جھیلنا پڑے گا،انہیں بھی جان کی بازیاں کھیلنی ہوں گی۔اگروہ ا ہے باطل نظریہ اور فاسد نظام کا تحفظ چاہتے ہیں توانہیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔''مصابرہ'' اسی ممل کا نام ہے کہ صبر کا صبر سے ٹکراؤاور مقابلہ ہو۔ جس فریق میں قوتِ صبر لیعنی برداشت کی طافت زیادہ ہوگی بازی اس کے حق میں جائے گی ۔اب اسی مرحلے پرمعلوم ہوگا کہ اہل حق اورابل باطل میں سے کون سافریق زیادہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرسکتا ہے، کون اپنے مشن (Cause) کے لیے تنی قربانیاں دے سکتا ہے! صبر جب مصابرت میں بدلتا ہے توبیہ در حقیقت صرم محض (Passive Resistance) کا اِقدام (Active Resistance) میں تبدیل ہوجانا ہے۔ دوسر لفظوں میں جہادقال کے مرحلہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

## موضوع کی اہمیت

انقلابی جدوجهد کا بیمرحله انتهائی اہم ہے، بیددر حقیقت حضور مُنَّا لِیُمُ اُک سیرت کا ایک نہایت نازک موڑ اور لمحہ (Critical Moment) ہے کہ نہج تبدیل ہور ہاہے، صبر محض کی پالیسی ترک کرکے اِقدام کا فیصلہ کیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے اس کو تضاد قرار دے کراس کا محاکمہ کیا ہے اور اس ظاہری تضاد کو کافی نمایاں کیا ہے۔ چنانچے مسٹر منظمری واٹ نے سیرتِ مبارکہ پردوعلیحدہ کیا ہیں گئیں۔ ایک کا نام "Mohammad" ہے۔ اس نے گویا Mohammad" ہے۔ اس نے گویا

بہتا تردینے کی کوشش کی ہے کہ کمہ والے محمد (مُنَّا اللّٰهِمُّا) وراصل مدینہ والے محمد (مُنَّا اللّٰهُمُّا) سے مختلف ہیں، مبلغ ہیں، مزکی ہیں، مربی ہیں۔ مختلف ہیں، مزکی ہیں، مربی ہیں، مربی ہیں۔ غرضیکہ ان حضرات کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے اندر نبوت کے جواوصاف نظر آتے ہیں وہ مکی دَور کی حد تک حضور میں بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن مدینہ میں نقشہ بچھاور ہی نظر آتا ہے۔ وہاں حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ فوج کے سپہ سالا راور جرنیل ہیں، آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں۔ آپ ہی چیف جسٹس کا رول ادا کر رہے ہیں۔ دوسری اقوام سے معاہدے کر رہے ہیں۔ گویامدینہ میں مجمد کا اللّٰہ ہی ہی جیف جسٹس کا رول ادا کر رہے ہیں۔ دوسری اقوام سے معاہدے کر رہے ہیں۔ گویامدینہ میں مجمد کی گئی ہم اسے معاہدے کر دور میں اللہ ٹائن بی کہم اللہ کے دوپ میں نظر آتے ہیں۔ مشہور مؤرخ آرنلڈٹائن بی کہم اسے دان کے روپ میں نظر

"Muhammad (مَوَالْتَالِيمُّةُ) failed as a Prophet but succeeded as a statesman"

لین ''محر (مَنَالِیْمُ ) بحثیت نبی تو ناکام ہو گئے، کین ایک سیاستدان کی حثیت سے کامیاب رہے'۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

گویا منگگری واٹ کو بھی ہے پورافکراسی بات سے ملا ہے۔ یعنی انہیں مکہ والے محمد کا اللہ علی ہوت میں تو نبوت کی شان نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کہ اُن کے اذبان میں نبیوں کی جوتصور ہے (مثلاً حضرت کی اور حضرت عیسی علیہ السلام) وہی تصویر اُن کو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن مدینہ میں سیرت محمد کی (علی صاحبہ الصلاۃ والسلام) کا جو نقشہ ان کو نظر آ تا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق نبوت والا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں تو ان لوگوں کو نبی اکرم شکل نظر آ تے ہیں۔ آ خریہ منج عمل کیسے تبدیل ہوا ہے؟ وہ تحویلی مرحلہ کر دار ادا کرتے نظر آ تے ہیں۔ آ خریہ منج عمل کیسے تبدیل ہوا ہے؟ وہ تحویلی مرحلہ کر دار ادا کرتے نظر آ تے ہیں۔ آ خریہ منج عمل کیسے تبدیل ہوا ہے؟ وہ تحویلی مرحلہ کر دار ادا کرتے نظر آ ہے ہیں۔ آ غریہ آ یا؟ اور محمد کا اللہ علیہ باطل کے خلاف راست اِقدام کیسے کہا تھا؟

## إقدام كے فيصلے كى اہميت اور نزاكت

کسی انقلاب کے لیے راست اِقدام (Active Resistance) کا فیصلہ بہت اہم اور نازک (Crucial + Critical) ہوتا ہے۔ اگر راست اِقدام کا فیصلہ قبل از

وقت ہوجائے گاتو دنیوی اعتبار سے انقلاب ناکام ہوجائے گا۔ اگر تعداد معتد بنہیں ہے،
اگر تربیت خام رہ گئی ہے تو دنیوی ناکا می کا سامنا ہوگا۔ جیسے شنۃ میں اگر ایک آنچ کی کسر رہ
گئی تو بعض اوقات یہی ذراس آنچ کی کسر تباہ کن ہوجاتی ہے اوروہ کشتہ مقوی جسم وجال
بننے کی بجائے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر تربیت میں خامی اور کمی رہ گئی اور
قبل از وقت اِقدام کر دیا گیا تو ناکا می ہوجائے گی ،خواہ خلوص واخلاص کا کتنا ہی ذخیرہ اس
جدوجہد کے پیچھے موجود ہو۔ لہذا ہے بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے اور اس کے سیجے یا غلط ہونے پر
انقلاب کے کا میاب یاناکام ہونے کا دارومدار ہوتا ہے۔

#### انبياءورسل كاخصوصي معامله

جہاں تک جناب محدرسول الله مُثَاثِينِ اور ديگرا نبياء ورسل عليهم السلام كامعاملہ ہے، بير فیطے درحقیقت اللہ کی طرف سے وحی جلی یا وحی خفی کے ذریعے سے ہوتے تھے، یا اگر رسولً اجتهادی طور برکوئی قدم اُٹھاتے تو الله کی طرف سے اس کی تصویب یا اصلاح ہوجاتی تھی۔ کیکن اگروحی کے ذریعے نہ تصویب ہوئی ہونہ اصلاح تو گویارسول کے اس اجتہادی فیصلہ کو الله كي طرف ہے خاموش توثیق حاصل ہوگئی ۔لہذااس معاملہ میں رسول تومحفوظ و مامون اور معصوم میں .....اس ضمن میں حضور مُلْقَیْعًا کی سیرتِ مطہرہ میں ہمیں سفر طائف کی مثال ملتی ہے، جوحضورﷺ کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا۔ انبوی میں جب مکہ میں مشرکین نے دارالندوہ میں حضور مَا لِنَّائِمُ کِتْلَ کا فیصلہ کرلیا تھا تو حضور مَالْتَیْمُ نے طائف کا سفرا ختیار فر مایا۔اس فیصلہ کی تصویب پااصلاح وجی کے ذریعے نہیں ہوئی.....گویا اللہ تعالیٰ کی مشیت بیھی کہ طائف والے بھی ہمارے رسول (مَثَاثَيْنِمُ) کے صبر وثبات اور عزیمت کی خوب اچھی طرح جانج پر کھ كرليس\_ چنانچه طائف ميں ايك دن ميں رحمة للعالمين مَثَاثِينُا كے ساتھ وہ سلوك ہوا جو كَلَّى زندگی کے دس برس میں نہیں ہوا۔جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑ کھڑاتی ہے اور جس کو یڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔وہاں دعوتی اعتبار سے حضور مَّکَالِیُّیَا کے لیے کامیابی کی کوئی صورت نه بن سکی۔اللّٰہ تعالٰی کی مشیت میں بیہ بات طے شدہ تھی کہ''مدینۃ النبی'' بننے کی سعادت یثرب کے جھے میں آنے والی ہے، پیسعادت طائف کے نصیب میں نہیں تھی۔ حالانکہ غور سیجئے کہ طائف میں دعوت وتبلیغ کے لیے حضور مُلَّالیَّا بنفس تشریف لے گئے ،کیکن

وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا اور دوسری جانب صورت بیہ کہ آپ مکہ میں مقیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بیڑب کے لیے کھڑکی کھول دی، جہاں سے آ کراوّلاً چھاور بعدازاں ۵ کا فراد نے آپ سے بیعت کر کے اسلام قبول کرلیا۔

گویا بیر فیصله الله تعالی کا ہے که دارالبحر ت پیژب کو بننا ہے، طائف کونہیں۔الله تبارك وتعالى قدم قدم پر نبي اكرم مَا ليُنْامِ كا وحي متلو ( يعني قر آن مجيد ) اور وحي غيرمتلو ( يعني کشف، القاء، اور رویائے صادقہ ) کے ذریعے رہنمائی فرما رہا ہے۔حضور مُنالِیْمُ کا کے کسی اجتهادي عمل برخاموثي ہے توبیاللہ کی طرف سے اس کی توثیق وتائید ہے ....لیکن مابعد کا معامله بالكل مختلف ہے۔ نبوت ورسالت كااتمام وا كمال حضور مُثَاليُّنِيُّوكَى ذات ير ہو گيا۔اب تا قیام قیامت کسی نوع کا نبی نہیں آئے گا۔لہذا اس کے بعد جو بھی اسلامی احیائی تحریکیں اُٹھی میں یا اُٹھیں گی ، ظاہر بات ہے کہان کی قیادت انبیاء ورسل علیہم السلام کے ہاتھوں میں ندر ہی ہےندرہے گی، بلکہ قیادت کی بیذ مدداری رسول اللُّمثَاللَّیُّرُ کے کسی امتی ہی نے ادا کی ہے اور آئندہ بھی بیکام کسی امتی ہی کے ذریعے ہوگا۔ اور کوئی امتی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے،معصومیت خاصہ نبوت ہے۔ نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔حضور عَالِیْمَ اِ جهال خاتم انتبيين مېن و بال خاتم المعصو مين جهي مين ..... شيعه مکتب فکر کا معامله بالکل عليحد ه ہے کہ وہ برغم خویش جن اماموں کو مامور من اللہ مانتے ہیں ان کومعصوم عن الخطاء بھی تسلیم كرتے ہيں۔اس امكان كواين ذہن سے بالكل محوكر ديجتے اور جان ليجئے كهاب تجديد دين اوراحیائے اسلام کی جوتر یک بھی بریا ہوگی،اس کے ہرمرحلہ کا معاملہ اجتہادی ہوگا اوراس اجتہاد میں خطا کا امکان رہے گا۔کوئی شخص پیدعویٰ نہیں کرسکتا کہ خطا کا امکان نہیں ہے۔ جس نے بیدعویٰ کیاوہ اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہوجائے گا۔

## تحريك شهيدين كي مثال

بر عظیم پاک وہند کے مسلمانوں کی تاریخ میں''تحریک شہیدین'' کو جومقام حاصل ہے وہ کسی سے خفی نہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ دورِ صحابہ رضی اللّٰ عنہم کے بعد، ایک خالص اسلامی تحریک ہونے کے اعتبار سے ،تحریکِ شہیدین کے ہم پلہ کوئی دوسری تحریک نظر نہیں آتی۔ اس تحریک کے قائد سیداحمہ بریلوی رحمتہ اللّٰہ علیہ تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں اس تحریک کے قائد سیداحمہ بریلوی رحمتہ اللّٰہ علیہ تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں

میں شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے بوتے شاہ اساعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔
تقویٰ ، تدین اور خلوص واخلاص کا اتنا بڑا سرمایہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد اسلامی
تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ انفرادی سطح پر بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ہر دَور میں نظر آتی
ہیں۔ مجددین امت ہیں ، ائمہ امت ہیں ، محدثین کرام ہیں ، فقہاءِ عظام ہیں ۔ انفرادی سطح
پرعلم ، تقویٰ ، تدین اور خلوص واخلاص کے اعتبار سے ان میں سے ہر شخص کوہ ہمالیہ نظر آتا ہے
لیکن اجتماعی سطح پر ، ایک گروہ اور ایک جماعت کی صورت میں ، اسنے متقی ومتدین حضرات
اور اتنا خالص اسلامی جہاد بالسیف دَور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد کہیں اور نظر نہیں آتا ،
واللہ اعلم ۔ لیکن وہاں بھی ایک اجتہادی خطا ہوگئی اور قبل از وقت اِقدام ہوگیا۔

حضرت سیداحد بریلوی رحمته الله علیہ نے اپنے ان ساتھیوں کی بھریور تربیت کی تھی جن کوساتھ لے کر وہ سرحد کے علاقہ میں پہنچے تھے۔لیکن ان کی اصل جدوجہد پیثاور اور مردان کے اضلاع سے شروع ہوئی تھی ..... وہاں جاکر إقدام سے پہلے وہاں کے مقامی باشندوں کی تربیت کی بھی ضرورت تھی۔ یا تو وہاں کے تمام خوانین اور رعایا سیدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کوقطعی طور پر اپناا میرنشلیم کر لیتے اوران کے ہاتھ پر بیعت وسمع طاعت اور جہاد كريليتے، تب بھى كوئى مضبوط اساس قائم ہوجاتى، كيكن ايسانہيں ہوا۔ البته ايك يا دوقبيلوں کے خوانین نے بیعت کر لی تھی جو کافی نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ مقامی لوگوں کی تربیت سے پہلے اور وہاں اینے آپ کومشکم (Consolidate) کرنے سے پہلے، ایک طرف سکھوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ دوسری طرف اسلامی شریعت کی حدود وتعزیرات نافذ کر دی گئیں، جومقامی لوگوں کے لیے بڑی شاق تھیں۔اس لیے کہ وہ لوگ ایک مدت سے دین کے حقیقی علم سے ناواقف تھے،اوراگر چہوہ مسلمان تھے کین ان میں سے اکثر حقیقی ایمان کے لذت آشنانہیں تھے۔ نتیجہ بین کلا کہ ان کی اکثریت نے سیدصاحب کے خلاف سازشیں کیں،آپ کوز ہردیا گیا،مجاہدین کے کیمپوں پرشب خون مارا گیااور بے شارمجاہدین کوشہید کر دیا گیا۔ آ ب کے خلاف مخبری کی گئی اور سکھوں کو مجاہدین کے شکر کی نقل وحرکت اوراس کی قوت ووسائل کی خبریں پہنچائی گئیں۔الغرض مقامی لوگوں کی اکثریت کی نا پختہ سیرت وکر داراور عدم تربیت کے باعث میخظیم اسلامی تحریک دُنیوی اعتبار سے ناکام ہوگئی۔

تح یک شہیدین کی مثال سے یہ بات واضح ہوگئ کداسلامی انقلاب کے لیے تربیت کی کیا اہمیت ہے اور اِقدام کے مرحلے کے لیے سیح وقت کا تعین کیا اہمیت رکھتا ہے! سید صاحب کا حسن ظن سے کام لیتے ہوئے مقامی لوگوں کو سیا اور یکا مسلمان سمجھ کرا قدام کرنا اورسکھوں سے جنگ کا سلسلہ شروع کر دینا خطاءِ اجتہادی ہے اور اہل سنت کے نز دیک خطاءِ اجتہادی پر بھی آخرت کا اجر محفوظ رہتا ہے۔ ایک انسان اپنی امکانی حد تک غور کرنے کے بعدا پی رائے میں صحیح فیصلہ کررہا ہے،اس نے سوچ بچار اورغوروتد برمیں کوئی کمی نہیں چھوڑی اوراس کے بعداس نے إقدام کیا ہے تواس کا اور اس کے ساتھیوں کا اُخروی اجروثواب بالكل محفوظ ہے، اس میں قطعاً كوئی كمی نہیں ہوگی ،ليكن دنيوى اعتبار سے وہ جدوجہداور وہ تحریک ناکام ہوجائے گی۔ یہ بات نہصرف ماضی بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہے۔ بہر حال کسی تحریک میں وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کے قائد کو' إقدام' کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پوری طرح سوچ بیار کر کے حدِ استعداد کے مطابق حالات کا پورا جائزہ لے کراوراپنی جمعیت کی تعداداوراس کی تربیت کو پوری طرح تول کر إقدام کا فیصله کیا جائے اوراس میں بھی اس کا تمام تر تو کل اللہ ہی کی ذات پر ہونا جاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل حامی ونا صرہے۔

> ای سعادت بزورِ بازو نیست! تا نه بخشد خدائے بخشدہ

لیکن تحریک کا قائداوراس کے ساتھی ذہناً اس کے لیے تیار ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ خوئی خطا ہوجائے۔اس لیے کہاب کوئی نبی نہیں ہے،لہذا کوئی معصوم نہیں ہے۔

## سيرت مطهره مين إقدام كامرحله كبآيا

سیرت مطہرہ میں راست اقدام بالفاظ دیگر نظام باطل کو چینی کرنے کا جوم حلہ آیا ہے اس کا تعلق ہجرت کے مصلاً بعد کے زمانے سے ہے۔ یعنی جیسے ہی ہجرت ہوئی اور حضور مُنَّا اللّٰهُ عَلَى مُدوع اس لمجے بیم حلہ شروع ہوگیا۔اس مرحلہ کے حضور مُنَّا اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيدٌ ﴾ بیاللّٰدی طرف سے مسلمانوں یہ تقتلون باتھ می طلبہ وات اللّٰه علی نصرِهِمْ لَقَدِیدٌ ﴾ بیاللّٰدی طرف سے مسلمانوں یہ تقتلون باتھ می طلبہ وات اللّٰه علی نصرِهِمْ لَقَدِیدٌ ﴾ بیاللّٰدی طرف سے مسلمانوں یہ تقتلون باتھ می طلبہ وات اللّٰه علی نصرِهِمْ لَقَدِیدٌ ﴾ بیاللّٰدی طرف سے مسلمانوں

کے لیے قبال کا اِذن عام تھا۔ اب تک انہیں تھم تھا کہ ہاتھ بند سے رکھیں ، کین اب ان کے ہاتھ کھول دیئے گئے کہ اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے۔ یہ آیات اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئیں۔ سفر میں کم از کم بیس دن گئے ہیں اور ۱۲ رہیج الاوّل اھر کو حضور مُنَا اَلَّهُ عَلَیْ کا مدینہ منورہ میں ورودِ مسعود ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ۱۲ رہیج الاوّل کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی حضور مُنَا اَلْنَیْعُ کی تاریخ وفات ہے۔

اب سورة الحج كي آيت الم ملاحظه مو:

﴿ اَلَّذِينَ إِنْ مَنْكُنَّهُ هُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ وَالَّوَ الرَّكُوةَ وَالَّوَ الرَّكُوةَ وَالْمُورِ ۞ وَاللَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ۞ ﴿ وَاللَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ۞ ﴿ نَيُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كَالَّمُ مِن كَمَالَ وَاقْدَ الرَّعِطَافَرُ مَا نَيْنَ تُو وَهُمَا وَقَالَةً الرَّعُولُ وَاللَّهُ عَلَى كَاحَكُم وَي كَاوِر وَهُ وَادَاكُرِي كَى نَكَى كَاحَكُم وَي كَاوِر بِي كَاوِر بِي كَارِي كَا اللهُ عَلَى كَاحِمُ وَي كَاوِر بِي كَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللل

اس آیت سے یہ بات متر شح ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم مائی نی آ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو جو کمکن فی الارض عطا کیا جانے والا تھا اور اس میں جو تو سیع ہونے والی تھی اس کے پیش نظریہ آیت گویا حزب اللہ اور اسلامی انقلاب کے منشور (Manifesto) کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے آج کل کوئی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اپنا ایک منشور شائع کرتی ہے کہ اگر ہمیں اقتدار حاصل ہوجائے گا تو ہم کیا کریں گے اور ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ یہاں یہ کہ اگر ہمیں اقتدار حاصل ہوجائے گا تو ہم کیا کریں گے اور ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ یہاں یہ کہ اے محمد (سکی تیکی آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیا جا رہا ہے کہ اے محمد (سکی تیکی آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں آپ کا داخلہ ایک بے تاجی بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا۔ تو آپ کے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے یہ منشور ہے جسے وہاں رُوبعمل لایا جائے گا۔

نبی اکرم مَالِیْمَیْمُ کا مدینه منوره مین ۱۲ رئیج الاوّل اهد کو ورودِ مسعود ہوا چھ مہینے تک تو حضور مَالَیْمُیْمُ نفر مائی نہ مکہ کی طرف کوئی اِقدام کیا۔ بلکہ الله تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیئے تھے کہ حضور مُالِیْمُیْمُ کوخود مدینہ آنے کی دعوت ملی تھی۔ یہاں آ کر

آپ عَلَيْدَ اللهِ وَحَوْتُ وَتَبِلِيْ لَ عَلَيْدَ مَ سِلْسِلْ مِيْسِ زيادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مدینہ میں اوس وخزارج کے دو بڑے قبیلے آباد تھے۔ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور رؤساء رسول الله مَنَّ اللّهِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مدینه میں حضور مُثَاثِیْمُ کے اقدامات بغرضِ استحکام میں تقدیر نہ میں استحکام اللہ مقال میں ا

ا) مسجد نبوی کی تغییر: پہلافوری اِقدام اقامت صلوۃ ہے متعلق تھا۔ اس لیے کہ منشو اِالہی کی پہلی شق یہی ہے۔ چنا نچہ حضور مُن اِلْیَا اِن پہلو کام جوکیا وہ مسجد نبوی کی تغییر تھا۔ اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا، پھر اس کے حصول کے بعد تغییر کا آغاز کر دیا گیا۔ اس تغییر کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ حضور مُن اُلِیْ اِیْم اس کے حصول کے بعد تغییر کا آغاز کر دیا گیا۔ اس تغییر کا یہ بہلو کا رکن کی حیثیت ہے مسجد نبوی مُن اُلِیْم کی تغییر میں حصہ لے کر اپنے آباء واجداد کی سنت کی کارکن کی حیثیت سے مسجد نبوی مُن اُلیْن کُل تغییر میں حصہ لے کر اپنے آباء واجداد کی سنت کی تجد ید فرمائی۔ سورۃ البقرۃ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیماالسلام کے بیت اللّٰدی بنیادی اللّٰہ کی دیواریں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیماالسلام نے اُلیْن کُل مُن الْبیت تعلیں تو مسجد نبوی مُن اللّٰہ کی دیواریں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیماالسلام نے اُٹھائی مُن کُل مُنت کا تعلیل تغییر میں محمد رسول اللّٰہ مُن اللّٰہ کی تو انا ئیاں اور آپ مُن اللّٰہ کی محنت کا سید شامل تھا۔

۲) مواخات: دوسراا قدام جوآپ نفر مایااس کاعنوان مواخات ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ مہاجرین کو مدینہ کی آبادی میں مذم اورضم (Integrate) کرنا، تا کہ وہ اس معاشرہ میں علیحدہ طبقہ کی حیثیت سے نہ رہ جائیں بلکہ اس کا ایک جزولا یفک بن جائیں۔ چنانچہ مہاجرین میں جواہم لوگ تھان کے بالکل سکے بھائیوں کی طرح انصار کے ساتھ رشتے کرا دیئے گئے۔ مواخات کا یہ اقدام داخلی استحکام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مواخات کا یہ معاملہ سیرت مطہرہ کے ابواب میں ایک نہایت اہم باب ہے اور معلوم تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے نتیج میں انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر اور

دوکانیں تقسیم کر دیں۔ایک انصاری صحافیؓ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کی دو بیویاں تقسیم کر دیں۔ایک انصاری صحافیؓ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کی کہ بیویاں تھیں۔وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر میں لے گئے۔ چونکہ اُس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھالہٰ ذاانہوں نے پیشکش کی کہ ان دونوں میں سے جوآپ کو پہند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔اس لیے کہ میں یہ گوارانہیں کرسکتا کہ میرے گھر میں دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو۔

یہ مواخات بھی نہایت انقلابی اہمیت کا حامل اِقدام ہے۔ اس لیے کہ انسان کی سرشت کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس میں طبقاتی تفاوت وانتیاز اور سیکش بہت خوفناک ہوتی ہے۔ اوس وخزرج میں قبائلی وطبقاتی سیکش اور عصبیت پہلے ہے موجود تھی ۔ لیکن اسلام اور پھر رسول اللّہ مَنَا اللّہ مَا اللّہ مَنَا اللّہ مَا اللّہ مَنَا اللّہ مَا اللّہ مَا اللّہ مَنا اللّہ مَا اللّہ مَنا اللّہ مَا اللّہ مَنا اللّہ مَا اللّٰ اللّ

س) یہودی قبائل سے معاہدے: تیسرا اقدام جورسول الله مگالی نیم نے مدینہ میں استحکام کے لیے فرمایا وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدوں سے متعلق تھا، جن کے تین قبیلے مدینہ میں آباد سے اور وہ بہت ان کا مضبوط تسلط تھا۔ سے ان کی قلعہ نما گڑھیاں تھیں، جن میں کافی اسلحہ اور سازوسا مان تھا۔ اگرچہ یہوداصل مالکان وہ کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، مالکان دِہ تو اوس وخزرج تھے، لیکن سرمایہ، تنظیم اور تعلیم، یہ چیزیں یہود میں بہت زیادہ تھیں اور وہ بہت مؤثر عامل کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ حضور مُن اللہ اللہ کی کہ اللہ کے مدینہ تشریف لے جاتے ہی فوراً یہود کے تینوں قبیلوں کو معاہدوں میں جگڑ لیا۔ ان سے معاہدہ طے پا گیا کہ وہ اپنی مرف سے جملہ رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، اور اگر بھی مدینے پر کسی طرف سے جملہ رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، اور اگر بھی مدینے پر کسی طرف سے جملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کے حلیف کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانب دار

رہیں گے۔وہ اس معاہدے میں ایسے بندھ گئے کہ وہ تھلم کھلامسلمانوں کے مقابلہ میں نہیں آسکے۔اگر چہ بعد میں اسلام کی اشاعت اور استحکام کود کیوکر وہ انگاروں پرلوٹنے رہے اور مشرکینِ قریش سے ساز باز کر کے پس پر دہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے لیکن بیسب کچھ چوری چوری ہور ہا تھا، وہ علی الاعلان مقابلہ میں نہیں آسکتے تھے۔ مختصراً میہ کہ نبی اکرم منگا لیکھ آنے بیود یوں کے متیوں قبیلوں کو معاہدوں کا پابند بنانے کے لیے جو اِقدام فر مایا وہ ہر کھاظ سے دوراندیشی اور فراست و ذہانت کا ایک شاہ کارتھا۔اس اِقدام نے اسلامی تاریخ میں نہایت اہم اور مثبت کر دارا داکیا ہے۔

### راست إقدام كامرحله

رنيج الاوّل سے لے كررمضان اھے دوران رسول اللّٰمثَاللّٰيُّا نے كوئى مهم مدينة منوره ہے باہر نہیں جھیجی۔ یہ چھ مہینے آپ نے مدینہ میں اپنی پوزیشن کو شکم کرنے اور ہجرت کی وجہ ے اسلامی انقلابی جماعت کے جو دوعناصر وجود میں آگئے تھے، یعنی مہاجرین وانصار، ان کو باہم شیر وشکر کرنے اور بنیانِ مرصوص بنانے میں صرف فرمائے۔اس کے بعدراست إقدام كامرحله شروع ہوتا ہے .....وہ مرحله كيا ہے؟ اس كوصرف تاریخی اعتبار ہے سمجھنے كے بجائے نبی اکرم مَالِیّنَا کمنیج انقلاب کے نقط نظر سے سمجھنا جا ہے۔حضور مَالَّیْنَا نے آگھ فوجی مہمات مکہ کی طرف روانہ فرمائیں، جن میں سے حیار میں حضور مُثَاثِینًا بنفس نفیس شریک ہوئے۔لہذا انہیں غزوات کہا جاتا ہے۔لیکن واضح رہے کہ بیدہ غزوات ہیں جوغزوہ بدر سے سیلے کے ہیں۔عام طور پر ہماراتصوراورتا تربیہ ہے کہ پہلاغزوہ بدرہے۔ پہلی با قاعدہ جنگ یقییناً غزوہ بدرہے۔غَـزَا یَغُـزُو عربی میں اللّٰدی راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں اوراصطلاحاً غزوہ خاص ہو گیااس مہم کے لیے جس میں نبی اکرم مَا اللّٰهِ عَامِنْ نفیس نکلے ہوں۔ توابتدائی چھ ماہ کے بعد چار فوجی مہمات وہ ہیں جن میں حضور مُنافِینِ مُحود مدینہ سے باہر نکلے، جبکہ چارسرایا ہیں۔ سربیاً س فوجی مہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی مہم بھیجی یا کوئی لشکر روانہ فر مایا اور کسی صحابيًّ كواس كاسر براه ياسيه سالارمقر رفر ما ديا، آپُخوداس ميں شامل نہيں ہوئے۔ان آڻھ مہموں کے حالات وواقعات کو ہمارے اکثر سیرت نگاراورمؤرخین نے بمشکل تمام دویا تین صفحات میں سمیٹ لیا اور اس میں بھی نہایت ایجاز واجمال سے کام لیا۔ حالانکہ یہ نبی

اکرم مُلَا لَیْمِ کَالْ مِی سِرتِ مبارکہ کا وہ اہم اور نازک مرحلہ ہے جس میں اِقدام اور پیش قدمی اب حضور مُلَا لَیْمِ کَالَٰ اللّٰهِ کَاللّٰهِ کَاللّٰہِ کَاللّٰمِ کَاللّٰہِ کَاللّٰمِ کَاللّٰہِ کَاللّٰمِ کَاللّٰہِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمِ کِی کُلِمِ کَاللّٰ کِی اللّٰمِ کَاللّٰمِ کَالمِ کَالمِی کَالمِی کُلْمِ کَالمِ کَالمِی کُلِمِ کَالمِ کَالْ

اب دیکھنا یہ ہے کہاس راست اِقدام کی نوعیت تھی کیا؟ اصل میں رسول اللَّهُ مَالِیُّمَا اللَّهُ مَالِیُّمَا نے مکہ کے خلاف جو إقدام کیااس کے دومقصد سامنے آتے ہیں۔جدیداصطلاحات کے حوالے سے پہلا مکہ Economic Blockade ایعنی معاشی نا کہ بندی ہے۔ اہل مکہ اور قریش کی معاشی زندگی کادارومدار تجارت پرتھا۔ مکہ کا پناحال بالفاظ قر آن ﴿ بِوَادٍ غَیْسِر ذِی زُرْعِ ﴾ تھا۔ وہال کسی نوع کی پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو کھانے پینے کی چَیزوں کے لیے باہر کی منڈیوں کے تاج تھے۔ وہاں ایک دانہ تک نہیں اُ گنا تھا۔ البتدان کے ہاں جھیڑ بكريال اوراونث تھے، جن كا دودھ اور گوشت انہيں حاصل تھا۔ لہذاان كى معيشت كا سارا دارومدار تجارت پرتھا، اوراُس دَور کی مشرقی اور مغربی ملکوں کے مابین تجارت میں قریش کو ایک اہم کڑی اور واسطہ (Link) کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی ۔غور کیجئے کہ آج کل نہر سوئیز کی کتنی اہمیت ہے۔اگریہ کچھ عرصہ کے لیے بند ہوجائے تو تجارت کا کیا حال ہوجائے گا؟ اگرچہ دوسرے راستے موجود ہیں جو بہت طویل ہیں۔لیکن آ پاُس زمانے کا تصور کیجئے جس زمانه میں اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔جنوبی افریقہ سے ہندوستان اور مشرقی ایشیا کے بحری راستے تو پندرھویں صدی عیسوی میں دریافت ہوئے ہیں۔ لہذا مشرق ومغرب کی تجارت حضور مناللينا كى بعثت كے دور ميں عرب كے راستہ سے ہوتى تھى۔ ہوتا يہ تھا كه ہندوستان، انڈونیشیا، ملائیشیا اور دوسرے مشرقی ممالک کا سارا سامانِ تجارت بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے یمن کے ساحل تک پہنچا تھا۔اُدھرمغرب کےمما لک یعنی یونان،اٹلی اور بلقان کی ریاستوں کا سارا سامانِ تجارت شام کے ساحلوں پراتر جاتا تھا۔اس طرح یورپ کے ممالک کاسامان تجارت بحیرۂ روم سے ہوکر إدهر پہنچا تھااور إدهر بحیرۂ عرب اور بحیرۂ ہند سے ہوکرمشرقی ممالک و جزائر کا سامانِ تجارت یمن پہنچ جاتا تھا۔ابان کے ما بین کاروبار کی جوساری نقل وحمل (Transfer and Transport) تھی وہ صرف قریش کے ہاتھ میں تھی،جس کا قرآن مجید میں سور و قریش میں بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا

نا که بندی (Isolation or Political Containment) تھا۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ اس علاقے میں جودوسرے قبیلے آباد تھان کے قریش سے معامدے تھے اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔حضور مَاللَّيْنَا نے اس علاقے میں متعدد سفر کیے جن میں اپنی قوت کا مظاہر ہ بھی فر مایا اور دعوت وتبلیغ کا کا م بھی کیا۔ دونوں کا مساتھ ساتھ ہورہے تھے۔ بقول اقبال ع عصانہ ہوتو کلیمی ہے کاریے بنیاد .....تو تبلیغ ودعوت کے ساتھ طاقت بھی شامل ہو جائے تو اب یوں سمجھنے کہ جیسے سونے پر سہا گہ ہے۔سور ہُ بنی اسرائيل ميں جہاں ہجرت كاذكرآ رہاہے وہاں حضور مُلَاثَّيْنِاً كوبيد عاتلقين كي تَلَيْ تَعِي: ﴿ وَقُـلُ رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّأَخُرجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّكُونْكَ سُلطَانًا تَّصَيْرًا﴾ ''ا الله! جهان تو مجصداخل كرنے والا تيوبان ميرادا خله يائي اورراست بازی کے ساتھ ہواور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے سیائی اور راست بازی کے ساتھ نکال، اوراینے خاص خزانہ نضل سے قوت وطاقت کے ساتھ میری مد فرما''۔ بیہے وہ قوت اور طافت جوحضور مُثَالِيَّةُم كو مدينه ميں تشريف لانے كے بعد حاصل ہو گئی تھی ..... تو اب حضورمًا النَّالِيُّ أَصِحابِ كرامٌ كساتھ نكلتے تھے۔ كسى قبيلہ ميں جاكر آپ نے دس بيس دن قيام فرمایا،ان کے ساتھ معاہدے کیے،اوّل توان کواپنا حلیف بنالیاورنہ کم ازکم انہیں غیر جانب دار ضرور بنالیا کہ اگر تمہارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے تو ہمارے ساتھ بھی کرو، ہمارے خلاف ان کی مدد نه کرواوران کےخلاف ہماری مدد نه کرو، بالکل غیرجانب دار ہوجاؤ۔ بیہ ہیں حضور مُثَاثِیْنِ کے وہ اقد امات جن کوجہ پدا صطلاحات کے حوالے سے قریش کی معاشی اور سیاسی نا کہ بندی کہا جاسکتا ہے۔

ان مقاصد کے لیے چارسفر تو حضور مگالیّۃ عُلیے نفس نفیس فرمائے اور چار مہمات الی روانہ کیں کہ جن میں آپ ٹر یک نہیں تھے۔ یہاں دو با تیں خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ان مہموں میں آپ نے کسی انصاری صحابی کوشامل نہیں فرمایا۔ یہ جملہ مہمات مہاجرین پر مشمل تھیں۔ اس کی وجہ غالبًا یہ تھی کہ بعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار یہ نے عرض کیا تھا کہ: 'آپ مرینہ تشریف لے آئے۔ اگر قریش نے آپ کی وجہ سے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں کے جیسے اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں'۔

كيا ب: ﴿ لِإِيْلِفِ قُرْيُشِ ۞ إلفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ ان كَ قافْلُ سرديون میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شال یعنی شام کے ساحلوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ایک بڑا تجارتی سفر سردیوں میں اورایک بڑا تجارتی سفر گرمیوں میں ان کے معمولات میں شامل تھا اور انہیں ان دونوں اُسفار میں مکمل امن حاصل رہتا تھا۔ جبکہ عرب کے دوسرے قبائل کو بیامن میسر نہ تھا، بلکہ ان کے قافلے اکثر لوٹ لئے جاتے تھے، کیونکہ عرب کے اکثر قبائل کا پیشہ ہی لوٹ مار، رہزنی اور غارت گری تھا۔ تو کسی اور قبیلہ کا قافلہ شاذ ہی لوٹ مارسے پچ کر نکلتا تھا، سوائے قریش کے، کدان کے قافلہ کی طرف کوئی آئکھا ٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وجہ پتھی کہ قریش کعبہ کے متولی تھے جسے تمام عرب اللّٰہ کا گھر تسلیم کرتے تھے اورظاہر ہے کہ کعبہ میں جو تین سوساٹھ بُت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے قریش کے تو نہیں تھے۔ بلکہ صورت یہ تھی کہ تمام عرب قبائل کے'' خدا'' قریش کے یاس بطور '' ین الی''ر کھے ہوئے تھے۔اگران کے قافلہ برکوئی قبیلہ ہاتھ ڈالے تو قریش اس قبیلہ کے ''خدا'' کی گردن مروڑ سکتے تھے۔ بیوجہ تھی کہ قریش کے قافلوں کو تحفظ حاصل تھا .....سورہ قريش مين آ كفر مايا كيا: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَٰ فَا الْبَيْتِ ۞ الَّذِي اَطْعَمُهُ مُ مِّنْ جُوْعٍ وَّامَ نَهُ مِ مِّنْ خَوْفٍ ۞ ﴿ بِرِ بَحْتُوا بَهْ بِي الله كَاسِ مُعرى وجه سرز قام را با باورتم نے اس کی حرمت کو بٹہ لگا رکھا ہے ) تم پر تو لازم ہے کہ اس گھر کے مالک اللہ واحد کی عبادت کرو،جس نے تم کو بھوک سے نجات دلار کھی ہے اورخوف سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تواس منظر کوسا منے رکھیے کہ مغرب ومشرق کی تجارت میں قریش کو بلا شرکت غیرے ا جارہ داری حاصل تھی ،اس وجہ سے کہ بدکعبہ کے متولی تھے اور کعبہ میں تمام قبیلوں کے بُت ر کھے ہوئے تھے۔لہذاان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں دال سکتا تھا۔لیکن اب حضور مُثاثِیّا نے ان پر ہاتھ ڈالناشروع فرمایا اورآپ نے اب ایک قوت ہونے کے اعتبار سے اپنی موجودگی ثابت فرما دی۔حضور طُلِقَٰیُو کے اس اِقدام کا ایک مقصد مکہ کی معاثی ناکہ بندی تھا۔ حضور مُكَالِّيْنِ فِي ورحقيقت قريش كي رك ِ جان (Life line) ير ماته و دُالا اوران كے تجارتی قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنا دیا۔اس طرح ان کی معاش کے لیے ایک خطرہ پیدا فرما دیا۔ قریش کی معاشی ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ حضور مُنافِیّنی کا دوسرا مقصد قریش کی سیاسی

دوسری خاص بات یہ کہ گل ایک سال کے اندر یہ ساری کارروائی عمل میں آگئی۔ یعنی رمضان اھ سے لے کر رمضان اھ تک کے عرصہ میں حضور گانی آٹے آٹے مہمات سرانجام دیں۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ س قدر کم وقت میں کس قدر شدو مداورز ورشور کے ساتھ میمل ہوا۔ ایسانہیں تھا کہ آپ نے بکتر بندگاڑیوں پرکوئی مہم بھیج دی ہو، بلکہ یہ تمام مہمات اونٹوں کے ذریعے یا پاپیادہ طے کی گئیں۔

تعجب ہوتا ہے کہ سیرت نگاروں نے غزوہ بدر سے قبل کی ان مہموں کا بہت ہی سرسری طور پر ذکر کیا ہے اوراس مقام سے ایسے گزر گئے ہیں کہ جیسے یہ سیرت کے غیراہم واقعات تھے۔ ان کے نزد یک ہجرت کے بعد پہلا قابل ذکر واقعہ غزوہ بدر ہے، حالا نکہ غور طلب بات یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا کیوں؟ غزوہ بدر سے تواصل میں حضور اُلی انقلا بی جدو جہد چھے اور آخری مرحلے یعنی سلح تصادم (Armed Conflict) میں داخل ہوئی ہے۔ لیکن Passive Resistance (یعنی صبر محض ) نے ہجرت کے بعد میں سلح ہے۔ لیکن Resistance (یعنی مرسلے اقدام) کی صورت کیسے اختیار کی ، جس کے نتیجہ میں سلح تصادم کی نوبت آئی ؟ ہیہ ہے وہ قریباً ڈیڑھ دوسال کی تاریخ جس پرغوروند برسے حضور مُلَّا اَلَّیْکُم اور یہ بات بھی واضح ہوجائے گی کہ حضور مُلَّا اِلْیُکُم اور یہ بات بھی واضح ہوجائے گی کہ حضور مُلَّا اِلْیُکُم کُولوار کیوں اُٹھانا ہوئی۔

درحقیقت پہلے چیمہینوں میں جب کہ نبی اکرم سکھ نے ابھی کوئی اِقدام نہیں فرمایا تھا ایک واقعہ پیش آیا جو بہت اہم ہے۔ رئیسِ اوس حضرت سعد بن معادّ مدینہ سے مکہ گئے۔ ابھی تک مسلمانوں اور مکہ کے مابین کھلا اعلان جنگ نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں حضرت سعد گا حلیف اُمیّہ بن خلف تھا جو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہوا کرتا تھا اور اس نے حلیف اُمیّہ بن خلف تھا جو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہوا کرتا تھا اور اس نے ان کو بہت ستایا تھا۔ حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یہاں قیام کیا اور پھر طواف کے لیے حرم گئے۔ وہاں ابوجہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے اُمیہ سے بوچھا کہ بیکون بیں؟ اس نے بتایا کہ بیاوس کے رئیس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابوجہل ان کے ساتھ گنتا خی سے بیش آیا اور کہنے لگا: ''اگرتم اُمیہ کے حلیف نہ ہوتے تو تم ن کی کرنہیں جا سکتے سے جم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے دشمنوں اور بے دینوں کو پناہ دواورخود آکر

# آ نحضور مَنَا عَلَيْهِ مِنْ عَمْلِ مِينِ انساني جِدّ وجُهد كي اہميت

انقلاب نبوی سنگانی کی کشمن میں ایک حقیقت پیش نظر دئی ضروری ہے کہ سیرتِ مطهره علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام کا اہم کئتہ ہیہ ہے کہ اس میں معجز وں کا دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے بیر حقیقت روزِ روشن کی طرح نظر آئے گی کہ حضور مُلَاثِينًا كِي منهج عمل مين انساني جدوجهد ( Human Efforts )، محنت، كوشش، کشاکش، کشکش، ایثار و قربانی، صبر ومصابرت اور جهاد واستقامت کے عناصر غالب نظر آئیں گے۔ پچ تو یہ ہے کہ بیساراعمل زمین پر قدم بقدم چل کرمصائب وشدا کر جھیل کر، قربانیاں دے کرانجام دیا گیاہے۔انقلاب محمدی مُثَالِیْتُ کا پیساراراستہ اور فاصلہ انسانی سطح پر ان تمام مرحلوں سے گزر کر طے کیا گیا ہے جو ہرانقلا بی عمل کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ بلاشبه نبی اکرم منالین کے بے شارحسی معجزات، کرامات اور خرق عادت واقعات ہیں، حضور مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِبَارك سے متعدد بار عظیم ترین بركات كاظهور مواہے ....ليكن اس انقلابی جدوجہد میں ان کا کتنا کچھ دخل ہے، اس اعتبار ہے بھی سوچیں اور اس نقطہ نظر سے سيرت مطهره كامطالعه كرين تؤمعلوم هوگا كه در حقيقت اس مين غالب ترين عضرانساني سطح کی جدوجہد کا ہے، جس میں مشکلات ہیں، مصائب ہیں، جوروستم ہے، تعدی وظلم ہے، شدائد ہیں۔خودمحبوب رب العالمین عَلَیْمُ کے لیے قیدو بند اور معاشی مقاطعہ ہے، رحمة للعالمین مَنَّالِیْنِیْ ایر پیتروں کی بارش ہے،جس ہےجسم اطہر سے اتناخون بہا ہے کیعلین مبارک پیروں میں جم گئے ہیں۔زخموں سے چوراورنڈ ھال ہوکر آ پ طائف کی گلیوں میں کئی بار

گرے ہیں اور ظالموں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا ہے اور چلنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سب پھیخود محمد رسول اللہ کا ٹیٹی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن نہ دشمنوں کے ہاتھ شل ہوئے اور نہ وہ و زمین میں دھنسائے گئے ..... ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ حضور مُنا ﷺ کے ان تمام مراحل سے گزر کر اللہ کادین عرب پر غالب فر مایا، اب حضور مُنا ﷺ کی امت کو اللہ کا یہ دین پوری دنیا پر غالب کرنا ہے ..... تو اگر نبی اکر مُنا ﷺ کی یہ جدو جہد مجزوں کے ساتھ کا میاب اور غالب ہوئی ہوتی تو بعد والوں کے لیے بھی مجزے ہونے چاہئیں کے ساتھ کا میاب اور غالب ہوئی ہوتی تو بعد والوں کے لیے بھی مجزے ہونے چاہئیں ہوتے ، مات کے لیے مجرات نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوہ ال بھی آئی تھی اور جب بھی بھی حضور مُنا ﷺ موتے دین کوغالب کرنے کی جدو جہد کی جائے گی ، اللہ کی غیبی مدد تب بھی ضرور آئے گی ، اللہ کی غیبی مدد تب بھی ضرور آئے گی ، اللہ کی غیبی مدد تب بھی ضرور آئے گی گی ۔

#### فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اُتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی!

الله تعالی کی غیبی مدداور نصرت کا دروازه بندنهیں ہوا، کین مجزه صرف انبیاء ورُسل کے لیختص ہوتا ہے۔ نبوت ورسالت کے اختتا م کے ساتھ ہی مجزات کا سلسلہ بھی ختم ہوا، اب جو بھی کوشش اور جدو جہد کرنی ہوگی، وہ زمین پرقدم بفته م چل کرخالص انسانی سطح پر کرنی ہوگی۔ لہذا جناب محمد رسول الله منظ ہوئی۔ مصائب وشدا کہ جسل کر اور ہر طرح کے موانعات سے نبرد آزما ہو کر جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی انقلاب بریا فرمادیا۔ سبہرحال سعد بن معاذرضی الله تعالی عنه کا فرکورہ بالاقول بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔

## عبدالله بن أبي كي بدشختي

دوسرااہم واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن اُبی خزرج کا بہت بڑا سر دارتھا اور اوس وخزرج کے دونوں قبیلے باہمی مشاورت سے اسے مدینہ کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔اس کے لیے تاج بھی تیار ہوگیا تھا۔اوریہی بات اس شخص کی بدیختی کا اصل سبب بن گئی کہ وہ منافقین کا سر دار بن گیا، کیونکہ اس کی بادشاہت کا آئینہ نبی اکرم مُثَاثِیْتُم کی مدینہ میں تشریف آوری

کے باعث چکنا چور ہو گیا۔ابان بے تاج بادشاہ مُلَّاتِیْزُ کے ورودِمسعود کے بعد کسی کے با تاج بادشاہ بننے کی گنجائش کہاں رہی! وہ ایمان تو لے آیا، کیونکہ دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے کیکن پہلے ہی دن سے اس کے دل میں نفاق کا نیج جو پڑا تو وہ پروان چڑھتا ہی چلا گیا۔اس کے پاس قریش کے خطوط آرہے تھے کہتم حضورمَاً اللّٰیَا اور آ بے کے ساتھ مہاجرین کومدینہ سے باہر نکالو،تم کھڑے ہوجاؤ ،تمہیں اقدام کرناچاہئے ، ہماری مدد کی ضرورت ہوتو ہم لشکر لے کر آنے کے لیے تیار ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ چنانچہ اس کی ریشہ دوانیاں ابتدا ہی ہے شروع ہوگئی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ آ یے بنفس بنفیس چل کرعبداللہ بن اُ بی کے پاس تشریف لے گئے ۔حالانکہ ریکھی ہوسکتا تھا کہ حضور مَثَالِثَائِمُ اس کوطلب فر ماتے اور خود انتظار فرماتے ....لیکن نہیں، معاملہ دین کا ہے۔اس میں کسی کوئی ہیٹی نہیں ہو جاتی۔ بقول غالب ع میں کوچۂ رقیب میں بھی سر کے بل گیا ..... یہاں در بدر جانا پڑتا ہے .... حضور مَّا لِيَّنِيَّ نِهِ خَالَص دِنيوي انداز اور دليل سے اسے تمجھايا اور فر مايا: ديکھوا گرتم نے کوئی اِقدام کیا تو کیاا ہے بھائیوں کےخلاف جنگ کرو گے؟ حضور مُنَا لَیْمُ اسے مجھارہے ہیں کہ تمہارا سارا قبیلہ ایمان لاچکا ہے۔ اگرتم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی جو ہمارے علم میں آئی ہے تواجیمی طرح سوچ لو کہاس کا نتیجہ کیا ہوگا! تمہیں اپنے بھائی بندوں کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی ....اسی وجہ سے اسے کوئی عملی اقدام کرنے کی جرأت نہیں ہوئی ،اگر چہ وہ ساری عمرسا زشیں اور ریشہ دوانیاں کر تارہا، جیسے یہودی کرتے رہے کیکن اسے بھی بھی تھلم کھلاسامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔

# غزوهٔ بدری قبل آٹھ مہمات

ابغزوهٔ بدر سے قبل کی آئے مہمات کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ رمضان المبارک اھیں سب سے پہلاسریہ نبی اکرم مُنَافِیّا اُنے حضرت ہمزہ بن عبدالمطلب کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ سریة میں مہاجرین پرمشمل تھا۔ یہ شکرساحل سمندرتک بینی گیا۔ وہاں ابوجہل تین سوکی نفری کے ساتھ کوئی تجارتی قافلہ لے کر جارہا تھا۔ وہاں دونوں کی مڈ بھیڑ ہوگئی۔ لیکن مجدی بن عمر جہنی ایک خض تھا جس کا حضور مُنَافِیْمُ سے معاہدہ ہو چکا تھا، وہ نیچ میں پڑ گیا اور اس نے کوئی مسلح تصادم نہیں ہوئی۔ ورنہ میں صحابہ رضی اللہ مسلح تصادم نہیں ہونے۔ ورنہ میں صحابہ رضی اللہ

تعالی عنهم کا تین سومشر کینِ مکہ سے مقابلہ ہوتا۔ گویا ایک اور دس کی نسبت تھی۔ یہ پہلی مہم تھی جوحضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مُن مضان اه ميں بھيجى تھى۔ يہ بات تاریخ کے حوالہ سے سامنے رکھے۔اس سربیہ کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ پہلا جھنڈا جو محدرسول الدُمْثَالِيَّةِ نِي بلند فرمایا وہ اس سربیہ کے لیے تھا جوحضور مَا کَانْتُیْام نے حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوعطا فر مایا تھا۔

دوسری مهم ایک ماه بعد ہی شوال ا ھ میں حضرت عبیدہ بن الحارث کی سرکرد گی میں مہاجرین کے ساتھ جیجی گئی۔اس کا بھی ابوسفیان کے ایک قافلہ کے ساتھ رابغ کے مقام پر آ مناسامنا ہو گیااور کراؤ کی نوبت آ گئی۔رابغ بھی ساحل بحریر ہے۔ (جج اور عمرہ کرنے والے حضرات اس مقام سے بخو بی واقف ہیں کیونکہ پیمدینہ کے راستہ میں آتا ہے )۔ بہر کیف اس موقع پر بھی جنگ نہیں ہوئی۔اس لیے کہ ابھی تک کسی فریق کی طرف ہے بھی با قاعده اعلانِ جنگ نهيں مواتھا۔رسول الله مَثَاثِيرٌ كا مقصد اصل ميں بيرتھا كه اپني موجودگ ثابت کردیں کہاب بیتجارتی راستہ تمہارے لیے پہلے کی طرح محفوظ و مامون نہیں ہے کہ بے کھٹکے گزرتے رہو، بلکہ بیاب ہماری زدمیں ہے۔اس موقع پریہلا تیرحضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے چلایا، اگر چہاس سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یہاں بھی چھ بیاؤ ہو گیااور با قاعدہ جنگ كى نوبت نہيں آئی۔

رسول اللُّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِيَهِ عَمْر اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ میں بھیجا جوتیں مہا جرصحابہؓ برمشتل تھا۔اس طرح حضور مَنْاللَّيْمُ مسلسل ہر ماہ ايک ايک مهم روانه ، فرمار ہے تھے۔اس سربیہ کے لیے حضور مُلَاثَیْنَا نے ضرار کا مقام متعین فرمایا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِمُ نے فرما دیا تھا کہ وہاں تک جاؤ، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ان مہموں کا مقصد دراصل قریش کے تجارتی راستوں پراپنی موجودگی کا اعلان اور قریش کوان راستوں ك مخدوش ہونے كى تشويش ميں مبتلا كرنا تھا۔حضور مُكَافِيْكِم كے بيرا قدامات قريش مكه كى معیشت کے اعتبار سے نہایت نازک اور پریشان کن (Critical and Crucial) تھ، کیونکہان کے شام کے لیے تجارتی قافلے انہی راستوں سے گزرتے تھے۔

اس کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں رسول الله منالیّن اِنتم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اس سلسلے کا پہلا سفر اھ میں ہوا۔ بنوز مرہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، وہاں

حضور مَثَاثِينَةً نِهِ في م فرمايا - اس سفر كا ايك فائده توبيه مواكه ايني موجودگي كا اظهار موگيا -دوسرے مید کہ نبی اکرم مُنالِثِیْمُ کا اس قبیلہ کے ساتھ حلیف ہونے کا معاہدہ طے یا گیا۔ دوسرا سفررئیج الاوّل یارئیج الآخر میں ہوا (اس میں کچھاختلاف ہے)۔اس میںغزوہ بواط واقع ہوا، جس میں حضور عَلَیْنَا عُود شریک تھے۔ سیرت کی کتابوں میں مقام کا نام اور مہینہ تو موجود ہے کیکن اس کی تفاصیل نہیں مکتیں۔

اس کے بعد حضور من اللہ ایک نہایت اہم سفر کا ذکر کتب سیرت میں غزوہ ذی العشير ہ کے عنوان سے ملتا ہے۔حضور مُثَاثِينًا کا بيسفر قريباً دو ماہ يرمحيط تھا۔ يعنی جمادي الاولي اور جمادی الاخری ۲ ھ ..... اور حضور مُنافِیّنِ نے بیسفراُس قافلے کورو کئے کے لیے اختیار فرمایا تھا جوابوسفیان کی سرکردگی میں شام کو جار ہا تھا۔ یہی وہ قافلہ ہے کہ جب واپس آ رہا تھا تو حضورمَّ النَّيْزَ نِي اس كورو كنه كا اراده فر ما يا تو اس كے نتيجه ميں غزوهُ بدروا قع ہو گيا.....اس قا فلہ کا بھی ایک مخصوص تاریخی پس منظر ہے۔حضور شکا ٹیٹی کی ہجرت ہے متصلاً قبل اور بعد مکہ سے مہاجرینؓ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔لیکن اکثر وبیشتر مہاجرین اپنے اہل وعیال کوساتھ نہیں لا سکے تھے اور وہ مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔اسی طرح ان کا سازوسامان اور ا ثا نہ وسر ماریجھی مکہ ہی میں رہ گیا تھا۔اس کے بعد مشرکین مکہ نے دارالندوہ میں بیہ طے کیا تھا کہ مہاجرین کی تمام چیزیں ضبط کر لی جائیں اوران کی فروخت ہے ایک بہت بڑا فنڈ قائم کیا جائے، جس سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تشکیل دیا جائے اور اس تجارت سے جو منافع ہوگا اس کوہم مسلمانوں پرلشکرکشی کے لیے استعمال کریں گے۔تو گویا پیمخض ایک تجارتی قافلنہیں تھا بلکہ آئندہ جوسلح تصادم ہونے والاتھااس کے لیے مالی ذرائع فراہم کرنا بھی اوّل روز سے اس قافلہ کی ترتیب وَشکیل میں پیش نظر تھا..... پینبر مدینه بین حجی تھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمز اللہ نے حضور منا اللیکا سے درخواست بھی کی تھی کہ ابہمیں جنگ كرنى چاہيے۔اس ليے كه ہم جوساز وسامان اورا ثاثة مكه ميں چھوڑ كرآئے تھے وہ سارے کا سارا قریش نے ضبط کرلیا ہے اوراس کے منافع ہے جنگی تیاری ان کے پیش نظر ہے۔ بہرحال نبی اکرم مَا اللّٰهُ اللّٰ اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے حضور مَا اللّٰهُ اللّٰ کے ساتھ

ڈیڑھ سومہا جرین اور تیس اونٹ تھے۔مجاہدین قافلہ کے تعاقب میں بینوع تک پہنچ گئے۔

لیکن چند دنوں کافصل پڑگیا تھا اور قافلہ چندراتیں قبل شام کی طرف نکل چکا تھا، لہذا اس کا راستہ روکانہیں جاسکا۔ البتہ نبی اکرم مُلَّاتِیْم نے وہاں قیام فر مایا اور وہاں آباد قبیلہ بنی مصطلق کے ساتھ مصالحت کی۔ طے یہ ہوا کہ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ غیر جانبدار رہیں گے، نہ تو قریش مکہ کی۔ یہ قریش مکہ کے خلاف مسلمانوں کی مدد کریں گے نہ مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کی۔ یہ غزوہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا بالواسط تعلق غزوہ بدرسے جڑجا تا ہے۔

غزوہ بدر سے مصلاً قبل ایک غزوہ اور ہے جسے غزوہ بدر اولی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص عرض بن شعری نے اپنی ذاتی حیثیت سے مسلمانوں پر اپنے چند ساتھوں کے ساتھ حملہ کیا اور مدینہ کے قرب وجوار میں لوٹ مار کی اور چندمویش کیڑ کر لے گیا۔ اس میں قریش کا ہاتھ نہیں تھا۔ حضور شکا گیا گیا نے تعاقب کیا اور آپ بدر تک پہنچ ، کیکن وہ نے کرفکل گیا۔ حضور شکا گیا گیا اس سے آگے تشریف نہیں لے گئے اور مراجعت فرمائی۔ چونکہ یہ بھی حضور شکا گیا گیا گیا ایک سفر ہے، طاقت اور نفری کے ساتھ ، لہذا یہ بھی ان غزوات کی فہرست میں شامل ہے۔

## سلح تصادم كاآغاز واقعه نخله

اس سلسلے کا اہم ترین واقعہ تخلہ کا ہے، جس نے اصل میں مکہ میں آگ لگائی۔ یہ واقعہ سریہ عبداللہ بن جھن گئے کا م سے سیرت کی کتب میں مذکور ہے۔ اس کا خاص معاملہ یہ ہے کہ حضور منگا لیڈی آئے نے حضر سے عبداللہ بن جھن گوا یک بند خط دیا اور فر مایا کہ مکہ کی طرف جاؤ، اور جب مدینہ سے دودن کی مسافت طے کرلو تب یہ خط کھولنا، پھراس میں دیکھنا کہ کیا لکھا ہے، اور پھراس کے مطابق عمل کرنا۔۔۔۔اب آپ اندازہ سیجے کہ داز داری (Secrecy) کس درجہ کی ہے! حضور منگا لیڈی آئے اس کواس درجہ تحقی کہ اندازہ سیجے کہ دود کما نڈرکو معلوم نہیں ہے کہ وہ مہم کیا ہے جواس کے سپر دکی گئی ہے! بعض روایات میں بارہ صحابہ اور بعض میں آٹھ کی تعداد کا ذکر آتا ہے جو حضر سے عبداللہ بن جمش کے ساتھ تھے۔ مدینہ سے دودن کی مسافت کے بعدانہوں نے خط کھولا تو اس میں مدایت تھی کہ وادی ٹخلہ آپ نہنچو۔ یہ وادی نخلہ کہاں کے بعدانہوں نے خط کھولا تو اس میں مدایت تھی کہ وادی ٹخلہ آپ نے فرکی نماز (ا) وادی ٹخلہ وہ وادی ہے جہاں ۱ نبوی میں سفرطائف سے واپس آتے ہوئے آپ نے فجرکی نماز پڑھی۔ اس وقت جنوں کا ایک گردہ وہ ہاں سے گزرااور قر آن س کرایمان لے آیا۔

ہے؟ اب ذرا جغرافیہ کو ذہن میں لائے۔ مکہ جنوب میں ہے، مدینة ثال میں اور طائف مکہ سے جنوب مشرق میں ہے۔ مدینہ سے وہاں کا فاصلہ کم از کم تین سومیل کا ہے۔ یہاں مہم بھیجنا بغیر کسی اہم منصوبہ کے اور بغیر کسی سوچے سمجھے اقدام کے ممکن نہیں تھا، یہ تمام کا رروائی بلا سبب نہیں تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکم ہوا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر واد کی نخلہ میں قیام کر واور قریش کی نقل وحرکت پرکڑی نظر رکھواور ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات دیتے رہو۔ یمن کی طرف جانے والے قریش کے قافلے یہاں سے ہو کر گزرتا ہے اور واد کی نخلہ طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ جو قافلے شام کو جاتے تھے ان کے راستوں کے متعلق سات مہمات آپ جبھے پڑھ بھے ہیں، جوان راستوں میں اپنی موجود گی ثابت کرنے اور ان کو مخدوش بنانے کے لیے بھی پڑھ بھی بڑھ جکے ہیں، جوان راستوں میں اپنی موجود گی ثابت کرنے اور ان کو مخدوش بنانے کے لیے بھی جی بڑھ جکے ہیں، جوان راستوں میں اپنی موجود گی ثابت کرنے اور ان کو مخدوش بنانے کے لیے بھی جو طائف سے ہو کر بمن جاتا تھا۔

نتیجه میں عمرو بن عبداللہ الحضر می مارا گیا۔ دوا فراد جان بچا کرفرار ہو گئے اور بقایا دوکوانہوں نے قیدی بنالیا۔ان دوقید یوں اور جو بھی مال غنیمت ہاتھ لگا اس کو لے کریہ حضرات مدینہ واپس آگئے۔

اس واقعہ کے متعلق ہمیں دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بن جَمْس بھی قبول فرمالیا۔ جو دوقیدی تھے، ان کا فدیہ قبول کر کے انہیں آزاد فرما دیا۔ ان میں سے ایک قیدی حکم بن کیمان و ہیں مسلمان ہو گئے۔ مغیرہ کے پوتوں میں سے ایک میں سے ایک قیدی حکم بن کیمان و ہیں مسلمان ہو گئے۔ مغیرہ کے پوتوں میں سے ایک بھاگ گیا تھا۔ دوسرا جوقید ہوا تھا، فدید دے کر چلا گیا۔ حضور مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَن کیمان و ہو گئی سرزش فرمائی اور نہ ہی کوئی وضاحت طلب فرمائی کہ تم نے جش اور ان کے ساتھیوں گونہ کوئی سرزش فرمائی اور نہ ہی کوئی وضاحت طلب فرمائی کہ تم نے میرے حکم سے تجاوز کیوں کیا؟ (بیا بک روایت ہے جسے عبداللّٰہ بن محمد بن عبدالو ہابؓ نے اللّٰہ کی کتاب میں درج کیا ہے) ...... دوسری روایت جو بہت می کتابوں میں بیان کی گئی ہے، میرے کہ حضور مُنْ اللّٰهُ بُن خالمان اللّٰہ کی میری ہدایت صرف بیحی کہ وہاں قیام کرو، یہ میں کا فیل و حرکت پر نگاہ رکھواور اس کی ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہ اقدام تم نے خود کیا قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھواور اس کی ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہ اقدام تم نے خود کیا ہے۔

اس میں ایک مسئلہ اور پیدا ہوگیا تھا، وہ یہ کہ وہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں شامل ہے۔ یعنی اُن چار مہینوں میں سے ایک ہے جن میں مشرک و کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے ۔۔۔۔۔عبداللہ بن محمہ بن عبدالو ہاب نے لکھا کہ ہم کے ارکان نے مشورہ کیا کہ ہمارے سامنے دومتبادل صور تیں ہیں۔ اگر ہم قافلہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو رجب کی حرمت تو بھی جائے گی لیکن پھر بی حدود حرم میں داخل ہوجا نمیں گے اور وہاں ان پر جملہ ممکن نہ ہوگا۔ ہم دوحرم تو ل کے مابین آگئے ہیں۔ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ رات شروع ہوئی تو رجب بھی ختم ہوا اور اشہر حرم بھی ختم ہوئے ۔۔۔۔۔ بہر حال مشورے سے میہ طے ہوا کہ جنگ کی جائے اور جنگ کا نتیجہ وہ نکلا جواویر بیان ہوا۔

اس پوری صورت ِ حال پرغور کرنے کے بعد امکانی تتیجہ یہ ہے کہ اگر حضور مَّالَّيْنِا مِّ نَ

اظہارِ ناراضگی فرمایا تب بھی یہ بات مسلم ہے کہ انہیں کوئی سز انہیں دی۔ کیونکہ صورتِ حال (Situation) الیمی بن گئ تھی کہ اس میں اگر صحابہ کرام ؓ اپنے ہاتھ بند ھے رکھتے تو ہوسکتا تھا کہ سب شہید ہوجاتے۔ اس لیے کہ لہ بھیڑ ہوئی ہی ، آ منا سامنا ہوا ہے جس کے نتیجہ میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک طرف مکہ میں بیجان خیز صورتحال تھی، دوسری طرف ابوسفیان کے قافلہ کی واپسی کا وقت آگیا۔ وہی قافلہ جسے غزوہ ذی العشیر ہ کے موقع پر حضور کُلُا اللّٰی نے رو کئے استعمار نے اللہ جسے غزوہ نی العشیر ہ کے موقع پر حضور کُلُا اللّٰی نے رو کئے intercept کرنے ) کی کوشش فرمائی تھی مال واسباب سے لدا پھندا واپس آرہا تھا۔ تو ابوسفیان کی طرف سے مکہ میں یہ ہنگا می پیغام (S.O.S Call) پہنچ گیا کہ مجھے محمد کُلُا اللّٰهِ الله کی طرف سے مکہ میں یہ ہنگا می پیغام (S.O.S Call) کے ساتھیوں سے خطرہ ہے کہوہ ہمارے قافلہ کولوٹ لیس گے۔ الہذا ججھے فوراً ممک پہنچائی جائے اور قافلہ کی حفاظت کا محقول انظام کیا جائے۔ یہ دونوں با تیں تھیں کہ جن کی بنا پر مکہ میں وہ لوگ جو جنگجو، جو شیلے اور شتعل مزاج (Hawks) تھے وہ قابو سے باہر ہو گئے۔ ان

کے ہاتھ میں ایک دلیل آگئی تھی۔اس طرح کے نمایاں اشخاص ابوجہل اور ابوسفیان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ میں ٹھنڈے مزاج ، بُر د بارطبیعت کے حامل اور شریف اکنس لوگ (لعنی Doves) بھی موجود تھے جونہیں جائے تھے کہ خانہ جنگی ہو۔ان میں نمایاں شخصیتیں عتبه بن ربیعہ اور تحکیم بن حزام کی تھیں۔ آخر الذکر تو بعد میں ایمان لے آئے ، جلیل القدر صحابی ہیں، رضی اللّٰد تعالٰی عنہ۔حضرت خدیجة الكبرىٰ ان کی پھوپھی تھیں،اوراس رشتہ سے حضور مَنْ النَّيْزُ ان کے پھو پھو ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ کا معاملہ توبیہ ہے کہ اس نے ہجرت کے بعد قریش سے ریجی کہددیا تھا کہا ہتم محمد (مَثَالِثَیْمُ) کےخلاف کوئی اِقدام مت کرو،اب انہیں عرب کے حوالے کر دو۔اب ان کاعرب سے ٹکراؤ ہوگا، ہم تو بس تما شا دیکھیں گے۔اگر څمہ (مَثَالِثَيْمًا) جیت جاتے ہیں اور پورے عرب پران کا قبضہ وتسلط ہوجا تا ہے تو ہماری ہی جیت ہے، آخروہ قرشی ہیں، ہمارے ہی آ دمی ہیں۔وہ بڑا دوراندلیش، سیاست دان اور مدبر آ دمی تھا۔اس نے مزید کہا کہ 'اگر عرب محمد (مَالَّيَّةِم) کو ہلاک کردیں توجوتم جاتے ہووہ ہوجائے گا اور تہمیں اپنے بھائیوں کےخون سے اپنے ہاتھ رنگنے نہیں پڑیں گے''۔اس قدر دور اندیثی کا مشورہ تھا جوعتہ نے دیا تھا۔ تو عتبہ اور حکیم بن حزام آپس کی خوزیزی سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب ابوجہل Hawks کا سرخیل تھا۔ وہ جا ہتا تھا کہ فوری اِقدام کیا جائے ۔اب جب بیصورتحال پیش آگئی تو یوں سمجھئے کہان کے جو شلے اور جنگ پیندلوگوں کو تقویت حاصل ہوگئی کہ ایک تو ہمارا آ دمی عمرو بن عبداللّٰدالحضر می وادی نخلہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔للہذاخون کا بدلہخون ہوگا اور دوسری طرف ہمارے تجارتی قافلہ کوشدید خطرہ در پیش ہے۔لہٰذاان بہانوں ہے ایک ہزار جنگجوؤں کا کیل کا نٹے سے لیش لشکر مکہ سے مدیندروانہ ہوا، جس کے نتیجہ میں غزوہ بدر ہوا۔ بیغزوہ انقلاب محمدی علی صاحبها الصلاة والسلام کے آخری مرحلہ یعنی تصادم (Armed Conflict) کا نقطہ آغاز ہے۔

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

خلاصة مباحثٍ گزشته

نغزوهٔ بدر کالیس منظر

ن غزوهٔ بدرسے قبل مشاورت

🔾 تحکیم ابن حزام اور عتبه ابن ربیعه کی آخری کوشش که جنگ رُک جائے!

🔾 مشرکین کی دعا کیں۔

ن تخضور صلى الله عليه وسلم كى دعا!

مطالعه سیرت سے متعلق ایک اہم نکتہ

فرازنہیں، ہجرت!

🔾 غزوهٔ بدر کااڄم ترین واقعہ:اوّ لین مبارزت اور مقابله!

🔾 سنت اللّٰد کا ظهور

غزوهٔ بدر کے اثرات

🔾 مشاورت کی فضا

خطاب پنجم

جعه ۱ رنومبر ۱۸ ء

O

تصادم کا آخری مرحله: مسلح کشمکش

لعيني

قتال في سبيل الله

O

غزوة بدر يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ



نطبہ مسنونہ، تلاوتِ آیات قر آنی احادیثِ نبوی اورادعیہ ما تورہ کے بعد:
ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جاکر حضور مُلَّا اَلَّیْا نے چھ ماہ داخلی استحکام میں لگائے
اوراس کے بعد رمضان اھ میں مہمات جھیجے کا اِقدام فر مایا۔غزوہ بدر رمضان اھ میں ہوا
ہے۔اس سے قبل ڈیڑھ سال کے اندر حضور مُلَّا اَلْیَا نے آگھ مہمات جھیجی تھیں، جن میں ایک
غزوہ ذوالعشیر ہ بہت اہم ہے اور دوسراوادی تخلہ کا فیصلہ کن واقعہ۔یدونوں واقعات غزوہ بدر کا اصل سبب سبنے ہیں۔غزوہ بدر سے حضور مُلَّا اللَّا فِی جدوجہد کا اندرون عرب بدر کا اصل سبب سبنے ہیں۔غزوہ بدر سے حضور مُلَّا اللَّا فِی جدوجہد کا اندرون عرب بدر کا احدادم (Armed Conflict) شروع ہوا ہے۔

ند کوره بالا دووا قعات کی وجہ سے مکہ میں Hawks کی بن آئی اورا یک ہزار جنگجوؤں کالشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کرنگل کھڑا ہوا۔ ابوسفیان کی عدم موجودگی میں قریش کی سرداری عتبہ بن ربیعہ کے پاس تھی ، لہٰذااس لشکر کا سپہ سالا ربھی وہی تھا۔ابوجہل ، اُمیہ بن خلف،نضر بن حارث،عتبہ بن الی معیط ،شیبہ بن عتبہ اور بہت سے وہ لوگ جواہل ایمان کے خون کے پیاسے تھے، سب کے سب نکلے۔اس شکر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سرداران قریش میں سے سوائے ابولہب کے اور کوئی پیچھے نہیں رہا۔ ابولہب بزدل انسان تھا۔اس نے اپنی جگہ ایک mercenary یعنی کرائے کا فوجی جھیج دیا کہ میری طرف سے بیہ لڑے گا۔اس شخص میں انسانیت کا کوئی جو ہرنہیں تھا، وہ بخیل اور بز دل شخص تھا،اس کی اینے معاشرہ میں کوئی عزت نہیں تھی ،لوگ اسے غزالِ زرّین کا چور سمجھتے تھے۔ چونکہ یہ کعبہ کے بیت المال کا متولی تھا اور وہاں سے چڑھاوے کے طور پر آیا ہواسونے کا ہرن چوری ہو گیا تھا تو بیاس غزال زرین کا چورمشہور ہو گیا تھا۔ پس ابولہب کے سوا قریش کا کوئی گھر انہ ایسا نہیں بیا کہ جس کے تمام سربرآ وردہ لوگ اس شکر میں شامل نہ ہوئے ہوں۔البتہ ابوسفیان رہ گئے تھے جو قافلہ کے ساتھ تھے۔ان کو بھی ابوجہل نے پیغام بھیج دیا کہ اپنی نفری اور سازوسامان کے ساتھ ہم ہے آ کرمل جاؤلیکن ابوسفیان دھیمے مزاج کے حقیقت پسندانسان تھے محض جذباتی انسان نہیں تھے۔انہوں نے دواحتیاطیں کیں۔ایک طرف مدد کے لیے

کہ پیغام بھیج دیا، اور دوسری طرف جب ان کو معلوم ہوا کہ محمط کا اللہ بیغام بھیج دیا، اور دوسری طرف جب ان کو معلوم ہوا کہ محمط کا اللہ بین تو انہوں نے ہی نہیں،

کا قصد فرمار ہے ہیں تو انہوں نے اپناراستہ بدل لیا۔ چنانچہ وہ بدر کی طرف آئے ہی نہیں،

بلکہ بحراحمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کرنگل گئے۔ انہیں ابوجہل کا پیغام مل بھی گیا تھا کہ

لشکر کے ساتھ آکر شامل ہوجا و لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں براہ راست مکہ جارہا

ہوں۔

## غزوهٔ بدریقبل مشاورت

سیح و معترترین روایات کے مطابق مدینہ میں حضور گاٹیڈ آنے کسی جنگ کا اعلان کیا نہ تیاری فر مائی۔ بلکہ پیشِ نظر صرف بی تھا کہ جو قافلہ آر ہا ہے اسے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بغیر کسی خاص اہتمام اور تیاری کے نکل کھڑے ہوئے۔ یا در ہے کہ غزوہ فر والعشیر ہ میں شامل ڈیڑھ سوافراد تمام مہاجرین ہی تھے، جبکہ غزوہ بدر میں صرف ساٹھ یا تراسی میں شامل ڈیڑھ سوافراد تمام مہاجرین ہی تھے، جبکہ غزوہ بدر میں صرف ساٹھ یا تراسی (۸۳) مہاجرین ساتھ تھے۔ تعداد کے متعلق دونوں روایات موجود ہیں۔ اگر حضور مگاٹیڈ اللہ کے پیش نظر جنگ کا پروگرام ہوتا تو آپ خصوصی انظام فرماتے اور تعداد زیادہ ہوتی۔ پھریہ کہی بار ہوا کہ انصاری صحابہ جسی ساتھ نکلے، بلکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے۔ حضور کاٹیڈ آپ کی سے تاکید امرین مشاورت میں جنگ کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں تھا لہذا آپ نے کسی سے تاکید امرین مشاورت میں جنگ کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں تھا لہذا آپ نے کسی سے تاکید اسے کوئی خصوصی ترغیب نہیں تھی۔

آپ جب مدینہ سے کچھ دور پنچتو آپ کومعلوم ہوا کہ مکہ سے ایک ہزارا فراد پر مشمل کیل کا نئے سے لیس لشکر سوئے مدینہ نکل پڑا ہے اور منزل پر منزل طے کرتا ہوا آگ بڑھ در ہا ہے۔ اب مید وطرف معاملہ وہ گیا کہ شام کی طرف سے قافلہ آرہا ہے اور جنوب سے لشکر چلا آرہا ہے۔ چنا نچہ اب یہال مدینہ سے باہر مشاورت ہوئی جواہم ترین مشاورت ہے۔ قرآن مجیدا یسے معاملات کوعموماً اختصار سے بیان کرتا ہے، لہذا سورۃ الانفال آیات کے بین السطور یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور مُن اللہ ہے از راؤ مشورہ ہی میہ بات پیش کی ہوگ کہ 'دمسلمانو! ایک قافلہ شال سے آرہا ہے جس کے ساتھ صرف تیس یا بچاس محافظ ہیں، مال

تجارت بہت ہے،اورایک لشکر جنوب سے آرہا ہے جو کیل کانٹے سے لیس ہے،اوراللہ تعالیٰ نے ان دومیں ہےا یک پر فتح کا وعدہ کرلیا ہے، بتاؤ کدھر چلیں؟ ان حالات میں پچھ لوگوں نے اپنی مخلصانہ سوچ کے مطابق تجویز کیا کہ حضور ً قافلہ کی طرف چلئے۔ غالب گمان ہیہ ہے کہ بیتجویز پیش کرنے والوں کے ذہن میں بہ بات ہوگی کہ قافلہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیاس کی نفری ہے، وہ آسانی سے قابوآ جائیں گے،سازوسامانِ تجارت بھی بہت ہاتھ لگے اور اسلح بھی ، جو آئندہ جنگ میں کام آئے گا۔لیکن حضور مُثَالِثَائِر جیسے کچھ منتظر سے تھے۔ تب لوگوں نے اندازہ کیا کہ منشائے مبارک کچھاور ہے،حضور مُلَاثِيْرُ کا اپنار جحان طبع کچھاور ہے۔ چنانچاس مرحلے پرمہاجرین نے تقریریں شروع کیں کہ حضورًا آپ ہم سے كيا يو چھتے ہيں، جوآپ كاارادہ ہو، بسم اللہ يجئے \_حضرت ابوبكر في تقرير كي ، كيان حضور مُثَالِّيْكِمَا نے کوئی خاص توجہ ہیں دی۔حضرت عمر نے بھی تقریر کی الیکن حضور مُثَاثِیَا نے کوئی خاص توجہ نہیں دی محسوں ہور ہاتھا جیسے حضور کسی خاص بات کے منتظر ہیں۔حضرت مقداد بن اسوڈ بھی مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے کھڑے ہوکر بیالفاظ کیے کہ' حضور جوآ پگاارادہ ہوبسم اللہ کیجئے۔ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے اپنے نبی (موسِّل ) سے يہ كهدويا كه ﴿فَانْهُ إِنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ (يس آب اورآ پ کارب دونوں جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں ) آ پہم اللہ کیجئے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعہ آ کھوں کی ٹھنڈک عطا فرمادے''لیکن حضور مُثَالِّیْنِ پھر بھی کچھانتظار کی کیفیت میں تھے۔

اب حضرت سعد گوخیال آیا که رسول الله مگالی گیراکاروئے تن دراصل انصار کی جانب ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ بیکون سے سعد ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ بیسعد بن عبادہ تھے۔ مولا ناشیلی مرحوم کا قول یہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ بیہ حضرت سعد بن معالاً تھے۔ میرار جحان غالب یہی ہے کہ بیہ حضرت سعد بن عبادہ ہی تھے۔ انصار کے دو قبیلے تھے، خزرج اوراوس خزرج کا قبیلہ تعداد میں اوس سے تین گنا تھا اور اس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ خزرج ہی کی ایک شاخ کا سردار عبد اللہ بن اُبی تھا، جومنافق اعظم تھا، اور پورے قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ چنانچہ سردارکی طرف سے کسی رائے کا اظہار گویا

پور بے قبیلہ کی طرف سے اظہارِ رائے کے مترادف تھا۔اوس کے سردار حضرت سعد بن معالۃً تھے۔ بہر حال ان دونوں میں سے کسی نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ'' حضور معلوم ہوتا ہے کہ آ یگاروئے بخن ہماری طرف ہے ..... 'اس خیال کی وجہ کیا تھی؟ پیر کہ حضور نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ (یثرب) تشریف لانے کی جو دعوت قبول کی تھی تو اس میں بیہ طے ہوا تھا کہ''اگر قریش مدینہ پر جملہ کریں گے تو ہم آپٹی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں''۔ گویاانصاراس معاہدہ کی رُوسے اس کے پابند نہیں تھے کہ مدینہ سے باہرنکل کر جنگ کریں۔قافلہ کا راستہ رو کنااور بات ہے اور با قاعدہ ا یک شکر جرار سے جا ٹکرانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔حضرت سعدؓ کوفوراً خیال آ گیا کہ ہو نه ہو حضور مُلَا لِنَائِظُ ہماری تا سُدے منتظر ہیں۔ چنانچداس موقع پر حضرت سعد ؓ نے اپنی تقریر میں كهازاتًا مَنَابِكَ وَصَدَّفْنَاكَ يعنى حضورٌ بم آبٌ رايمان لائ بين اور بم في آبُك تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کواللہ کا رسول مانا ہے۔ (اُس وقت معاہدے میں کیا طے ہوا تھا، کیانہیں ہوا تھااِس وفت وہ بات غیر متعلق ہے ) آپ جو بھی تھکم دیں گے سرآ تکھوں پر سِرْبِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ..... "اے اللہ کے رسول (مَثَاثِيَاً) لے جِلْے ہم کو جہال بھی لے جانا ہو۔ خدا کی قتم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں ڈال دیں گے۔اگرآپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برک الغماد تک جا پہنچیں گے (جو يمن كي آخرى كونے كاشهر ہے) اوراس كے ليے ہم اپني سوار يوں كو دبلا كر ديں كے '۔ حضرت سعدً كي بيتقريرين كررسول اللهُ عَنَا اللهُ عَالِيهُ إِلَى حِبْرِهُ مبارك كُلُل أَهُا \_

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس جماعت میں حضور مَنَا اَنْ اَوَ کَ ہِنَا کَ کَ اِس جماعت میں حضور مَنَا اَنْ کَ اِس جماعت کی اصل بنیاد تو بیھی کہ جوآپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے وہ اس جماعت میں شامل ہے۔ جس نے بھی آپ گواللہ کارسول مانا ہے اس پر آپ کی اطاعت لازم ہے۔ جسے فرمایا گیا: ﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونُ فَيْهَا شَجَرَ بَيْنَهُ وَ وُحَدَّ لَا يَعْدِهُ وَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمُواْ قَسْلِمُواْ تَسْلِيمُواْ تَسْلِيمُواْ تَسْلِيمُا ﴾ (النساء: ١٥) ''سوتیرے بیجگوا افی اُنْفُسِهِ وَ حَرَجًا مِیّما قَضَیْت وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمُا ﴿ (النساء: ١٥) ''سوتیرے رب کی قسم ہیکھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیس پھر تیرے فیصلہ پراپنے داوں میں کوئی تنگی نہ یا ئیں اور خوشی سے قبول کریں'۔ ایمان

کہاں رہ جائے گا اگر حضور گا تھم نہ مانیں؟ لہذا اُس وقت حضرت سعد بن عبادہ یا حضرت سعد بن عبادہ یا حضرت سعد بن معاذ (رضی اللہ عنہما) نے بڑی پیاری، بڑی بنیادی اوراصولی بات کہی تھی کہ:' اِنّسا اُمّتَ ابِكَ وَصَدَّقُنْ اَكُ ''اس بات سے حضور مُنَّ اللَّهِ اِمْ اَنْوار کھل اُٹھا۔ گویا آپ انصار کی رائے معلوم کرنے کے منتظر تھے۔

اِس مشاورت کے بعد نبی اکرم مگالی کے دوسرے تک بینی خدمی فرمائی اور پھر بدر بینی کر جب معلوم ہوگیا کے قریش کالشکر وادی کے دوسرے سرے تک بینی چکا ہے تو وہاں آپ نے ایک جگہ بڑا و ڈالنے کے لیے فرمایا۔ وہاں کا ایک واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ صحابہ میں سے بعض تجربہ کار حضرات نے حضور مگالی کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہاں بڑا و ڈالنے کا فیصلہ وی کی بنا پر ہے توسیم معنا و اطلعنا ، لیکن اگریہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں یہ عرض کرنے کی کا بنا پر ہے توسیم معنا و اطلعنا ، لیکن اگریہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ جنگی مہارت اور حکمت عملی کا تقاضایہ ہے کہ اِس مقام کے بجائے دوسرے مقام پر کیمپ ہونا چاہیے۔ حضور مگالی کی ان علوم کا تعلق ہے، جس طرح تسابیہ و المنتخل کا حک خالص دُنیوی امور کی تداہیر اور تجربان علوم کا تعلق ہے، جس طرح تسابیہ والمنے ہو۔ پھر نبی معاملہ تھا ہے اُنہ ہور و دنیا گئے گئے کہ بامور و دنیا گئے ہے کہ اس میں تم بہتر جانتے ہو۔ پھر نبی معاملہ تھا ہے اُنہ ہور و دنیا گئے گئے کہ بامور و دنیا گئے گئے کہ بامور و دنیا گئے گئے کہ بامور و دنیا گئے گئے کا مزاح ہی ایسا تھا کہ آپ دنیوی تداہیر کے معاملہ میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کرم قع پر خندق کھود نے کا فیصلہ حضرت سلمان فاری کے مصورہ پر فرمایا۔

## هکیم بن حزام اورعتبه بن ربیعه کی آخری کوشش

جنگ سے ایک رات قبل خرپہنی گئی کہ ابوسفیان کا قافلہ فی کرنگل گیا ہے۔ اب مکہ میں چہ میگوئی شروع ہوئی کہ اب جنگ کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تواپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس صورتِ حال سے مشتعل مزاج لوگوں (Hawks) کے مقابلہ میں صلح جو (Doves) کے ہاتھ میں پھرایک دلیل آ گئی کہ ہمارا مقصد تو قافلہ کی حفاظت تھا، قافلہ فی کرنگل گیا، پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچے قریش کے دوگھر انے بنوز ہرہ اور بنوعدی یہ کہہ کرلشکر کو چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ بیہ ہے کہ حکیم بن حزام عتبہ کے پاس گئے جو اِس اشکر کا سپه سالارتقااوراس سے کہا: عتبہ! تم اس وقت نیکی کا ایک ایسا کام کر سکتے ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام کھا جائے کہتم نے بہت بڑا کام کیا۔ عتبہ کے استفسار پر انہوں نے وہی تجویز رکھی کہ ہمارا قافلہ نے کرنکل چکا ہی،اب اس ہونے والی خونریزی کوتم روک سکتے ہو۔عمروبن عبدالله الحضر مي كاباب عبدالله حرب بن أميّه كاحليف تقارا كرتم اس كى ديت ياخون بهاادا کر دوتو وہ مسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قافلہ نے کرنکل ہی چکا ہے۔اس طرح جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔عتبہ بن ربیعہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بہت مناسب تجویز ہے۔وہ خوداس مزاج کا آ دمی تھا۔لیکن وہ جو Hawks کا سرغنہ ابوجہل موجودتھا، فی الاصل تواس کو سمجھا نامقصودتھا۔ چنانچہ دونوں اس کے پاس گئے اوراسے قائل کرنے کی کوشش کی۔عتبہ نے کہا کہ دیکھوخونریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ نے کر چلا گیا ہے، عمروکا خون بہامیں اداکر دیتا ہوں۔اب ابوجہل کی حیالا کی دیکھئے۔اس نے ایک تو عتبہ کو ہز دلی کا طعنہ دیا اور کہا کتم اپنے بیٹے کوسامنے دیکھ کر گھبرا گئے ہو (یا درہے کہ عتبہ کے بڑے بیٹے حضرت ابو حذیفة حضور مَّالِيَّةُ کِساتھ تھے، جوسابقون الاولون میں سے تھے، جبکہ عتبہ کا دوسرابیٹااس ك ساته تقا) - ابوجهل نے مزيدنمك ياشى كرتے ہوئے كہا: معلوم ہوتا ہے كہ مجب يدرى تہمیں بزدل بنارہی ہے کہ بیٹامدِ مقابل ہے،اسی لیےتم جنگ ٹالنا چاہتے ہو۔اس کا عتبہ نے وہی جواب دیا جوایسے موقع پرایک باغیرت و باحمیت انسان کودینا چاہیے۔اس نے کہا کل کا دن بتادےگا کہ بز دل کون ہے! وہ اس طعنہ کو برداشت نہیں کر سکا۔

ابوجہل نے اسی پراکتفانہیں کیا بلکہ عمر و بن عبداللہ الحضر می کے بھائی کو بلایا اور اس
سے کہا کہ دیکھوہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ کل لے سکتے ہیں، لیکن میں لے پندلوگ آئے
ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔اُس شخص نے عرب جابلیت کے دستور کے مطابق اپنے
کپڑے بھاڑے، بالکل عریاں ہو گیا اور شور مچادیا: و اعتصرواہ، و اعتمرواہ ۔اسے قبائلی
زندگی میں Blood Cry (خونی چنے) کہتے ہیں اور بیسب سے زیادہ شتعل کرنے والا
نعرہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پور لے شکر میں آگسی لگ گئی۔الغرض مشرکین کے بمپ میں
آخری رات تک یہ شکش جاری رہی لیکن بالآخر فیصلہ ہوگیا کہ ہم صورت کل جنگ ہوگی۔

چنانچەدوسرےدن جنگ ہوگی۔

## مشركين كى دُعا ئىي

مشرکین مکہ میں سے دواشخاص کی غزوہ بدر شروع ہونے سے مصلاً قبل رات کی دُعا کیں کتب تاریخ میں نقل ہوئی ہیں۔رسول اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اور دوسر نے نظر بن حارث کی دُعا تاریخ میں منقول ہوئی ہے۔ وہ دونوں مشرک سے ،اللہ کے منگر نہیں سے قران میں بار بارا آتا ہے کہ جبتم پرکوئی مشکل وقت آپڑتا ہے تو تم اپنی دیویوں اور من گھڑت معبودوں کو بھول جاتے ہواور صرف اللہ کو وقت آپڑتا ہوئی آپ کو قرآن میں متعدد بار مل جائے گی۔ چنا نچہ ابوجہل کی غزوہ بدر کی رات کی دُعامنقول ہے: 'اللّٰہ مَّ اَفْطُعُنا لِلرَّ جِمِ وَ اَتَانَا بِمَا لَا نَعْدِ فُ فَاجِنَهُ الْغُدَاة '' یعنی' اے اللہ (مُحرٌ) ہم میں سب سے زیادہ رئی رشتہ کا شنے والا ہے، اور الی چیز لے آیا لیک کرد بجو !'' یہ اس میں تھی میں تو م پرستی نہیں ہیں۔ پس کل تو اسے ہلاک کرد بجو !'' یہ اس محص کی پکار ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ پس کل تو اسے ہلاک کرد بجو !'' یہ اس محص کی پکار ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ پس کل تو اسے ہلاک کرد بجو !'' یہ اس محص کی بیا الزام یہی تھا کہ انہوں نے آگر اپنی دعوت و تبلیغ کی بدولت ہمیں تقسیم کردیا، ہماری اولاد کو ہم سے جدا کردیا، ہمائیوں کو ایک دوسر سے سے کاٹ دیا، ہماری جو تو سے تھی وہ اس طور پر پراگندہ ہوگئی، ہمارے رحمی رشتہ محمد نے منقطع کرد ہے۔

اور نصر بن حارث کی جودعا منقول ہوئی ہے اس کو پڑھ کر چیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی شخصیتیں اس درجہ منٹے ہو چکی تھیں اور جن کی سوچ اس قدر غلط ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھی تھے کہ جن کی شخصیتیں اس درجہ منٹے ہو چکی تھیں اور جن کی سوچ اس قدر فلط ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھی ہے کہ جن کہ اللہ منظم کے المحقول سے بہتر جماعت ہیں۔ اس کی دُعامنقول ہوئی ہے کہ: 'اکہ للہ ہم آنصر تحییر المحقور کی ہیں ، اے اللہ! ان میں سے بہتر جماعت کی مدوفر مائیو! غور کیجے اس مشکل گھڑی میں دونوں اکل ہم تھی رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

غزوهٔ بدر کے موقع پر آنخضرت عَلَّاللَّهُ عَلَی دعا دوسری طرف اسی رات کوحزب الله کے لشکر میں گھانس پھونس کی اس جھونیرٹری میں

جوآپ کے لیے بنائی گئی تھی، رحمۃ للعالمین، خاتم النبین، سید المرسلین جناب محمد رسول الله منافلی نظیم نے طویل ترین سجدہ کیا، جس میں طویل ترین دُعا کی۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اے اللہ اکل اگر یہ لوگ یہ الشھید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرانام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب اس کو پوراکر نے کا وقت آگیا ہے۔ حضور منافلی نی نہیں اور آپ کے بعد تاقیام قیامت کوئی نبی آنے والا ہیں تھا۔ حضور منافلی نہیں تھا۔ حضور منافلی نہیں اور رسول ہیں اور آپ کے بعد تاقیام قیامت کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ حضور منافلی میدان میں لاکر ڈال دی ہے۔ اُس وقت حضور تابو بکر صدیق تاوانہ والے پہرے پر کھڑے تھے جس وقت حضور تابو بکر صدیق تابو بکر صدیق تابو بکر صدیق تابو ایک سے تابو بکر صدیق تابوں نے عرض کیا: ''حسبت حسبت یہ رسول جب حضرت ابو بکر صدیق تابول ابس تیجئے، بی بی مدفر مائلی کی مدفر مائے گا۔ اس پر حضور منافلی نا اللہ کی طرف سے تو شخری تھی کہ '' اس جمعیت کوشکت ہو کرر ہے گ

## سيرت نبوي سيم تعلق بعض انهم نكات

بہرحال اس غزوہ بدر سے انقلاب نبوی کا چھٹا اور آخری مرحلہ یعنی سلح تصادم Armed کے مرحلہ

(Conflict) شروع ہوتا ہے۔ ہم دیھے چکے ہیں کہ Conflict کے مرحلہ
میں اِقدام حضور مُنَّا اللّٰیْمُ کی جانب سے ہوا۔ لیکن پہلی با قاعدہ جنگ جو ہوئی ہے وہ غزوہ بدر
ہے۔ اس معاملہ میں اس بحث میں پڑنے کی بجائے کہ جنگ کس نے شروع کی ، کس نے نہیں کی ، آیا اسلام میں صرف دفاعی جنگ کی اجازت ہے یا جارحانہ جنگ یعنی خود جملہ میں
پہل کرنا بھی درست ہے، غور طلب بات سے کہ جناب مُحمِنًا اللّٰی کِلْ اطل کا قلع قع کرنے کے پہل کرنا بھی درست ہے، غور طلب بات سے کہ جناب مُحمِنًا اللّٰی کِلْ اطل کا قلع قع کرنے کے پہل کرنا بھی درست ہے، غور طلب بات سے کہ جناب مُحمِنًا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے کہ جناب مُحمِنًا اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے مناب کے مناب کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے دونا کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے مناب کی دونا کے اللّٰہ کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا ک

<sup>(</sup>۱) حضرت علیؓ کے دورِخلافت میں آنجنابؓ کے فرزندگان میں سے کسی نے آپؓ سے بوچھا کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت میں سب سے زیادہ شجاع، دلیراور بہادرکون تھا؟ \_\_\_\_\_ سوالی کا خیال تھا کہ آنجنابؓ اپنانام لیں گے۔لیکن حضرت علیؓ نے جواب دیاوہ شخص کہ جس کو نبی اکرم مُنالِیؓ کِمْ اللہ عَمْ وہ بدر سے پہلے والی شب کواپنی جھونیڑی پر بہرے کے لیم عین فرمایا تھا، یعنی ابو بکر صدیق ۔ (مرتب)

لیے بھیجے گئے سے یاباطل کو acknowledge اور سلیم کرنے کے لیے بھیجے گئے سے؟ من کمیں باطل کو سلیم اور ہرداشت کرسکتا ہے؟ اس کی ایک ہی شکل ہوسکتی ہے کہ تق کے نام لیوا ہے جہیں اور بے غیرت ہوگئے ہوں ،ان کو زندگی زیادہ عزیز ہوگئی ہوتو وہ فق کو مغلوب دکھ سکتی ہیں۔ ورنہ غیور ، باحمیت ، فق کے ماننے والے اور فق کے علمبردار ، باطل کا وجود بھی گوارانہیں کر سکتے ! فق کے پاس اگر طاقت ہوتو وہ یقیناً جارح ہوگا۔ صرف ایک فرق ذہن میں رکھے کسی فرد (Individual) کو نہ بھی پہلے اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے ، نہ میں رکھے کسی فرد (Individual) کو نہ بھی پہلے اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے ، نہ تشریک الریش فی آلی ہو گا۔ اس کے لیے قرآن کی معاملہ میں زبرد تی نہیں ہے۔ بیشک ہدایت کی راہ تشریک الریش فی الدین کی معاملہ میں زبرد تی نہیں ہے۔ بیشک ہدایت کی راہ گراہی سے جدا ہوکر روثن اور واضح ہو چکی ہے '' لیکن باطل کا غلبہ گوارانہیں کیا جائے گا۔ ملک میں نشریعی نظام (Law of the Land) بہرصورت اللہ کا قائم و نافذ ہوگا: ﴿إِنِ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہِ کُھُ کُھُ وَ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہِ کُھُ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہِ کَھُ وَ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہُ کَا ہُ وَ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کَھُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہِ کُھُ وَ اللّٰہُ کَا وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کَا وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کَا وَ اللّٰہُ کُھُ وَ اللّٰہُ کَا وَ اللّٰہُ کُورَی کُھُ وَ اللّٰہُ کُھُ کُھُ وَ اللّٰہُ کَا وَ اللّٰہُ کُورَی کُھُ کُھُ کُھُ کُھُ کُلُ کُلُمُ کُورَ کُھُ کُھُ کُلُمُ کُلُمُ کُھُ کُھُ اللّٰہُ کُلُم کُھُ کُھُ کُورِ کُھُ کُمُ کُلُولُ کُلُمُ اللّٰہُ کُلُمُ کُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُم کُلُ

باطل دوئی پیند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول!

یعنی باطل تو بیر چاہے گا کہ بیصورت برقر اررہے کہ دومتضا دفکری نظام پُرامن طریق پر پہلوبہ پہلور ہیں۔ اس لیے کہ اسے تو اس طرح اپنے وجود اور بقاء کی ضانت Peace ful کہا درکھیے کہ قق و باطل کے مابین Existance کمتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قق و باطل کے مابین Co-existance فود باطل ہے۔ حق اسے کیسے گوارا کر لے گا؟ ۔۔۔ چنانچہ پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ میں بھی تصادم کا آغاز جناب محمد رسول اللّه مَا گُلَا اللّهُ وَقُلْ ہِنَان کے مقائم کی نفی ،ان کے مقائر تی نظام کی نفی ،ان کے معاشرتی نظام کی نفی ،ان کے معاشرتی نظام کی نفی ،معاشرتی نظام کی نفی ، معاشرتی نظام کی نفی ، معاشرتی کنفی ، ہوائے نفس کی نفی کر دی۔

یوں سمجھئے کہاس کلمہ تو حید کی ز د سے باطل نظریات کا کوئی پہلواور گوشہ نہیں پچ سکتا،اور ہر چیز کی نفی اس کلمہ میں موجود ہے۔

ہجرت کے بعد کے اِقد امات بھی حضور اکرم کُلُّا اُنْکِا نے کیے۔ وادی کُلہ جیسے دُور دراز مقام پرمہم بھجی۔ ابوسفیان کا قافلہ جارہا تھا تب بھی اس میں خلل اندازی کرنے کے لیے حضور بنفسِ نفیس ڈیڑ ھسومہا جرین کے ساتھ اس کے تعاقب میں نگلے۔ مولا ناشیل مرحوم نے لکھا ہے کہ ابوسفیان کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا توا سے ہی خبراُ ڈگئی کہ حضور شاید اس پر جملہ کرنے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دو تین مہینے پہلے خود محدرسول اللّٰدُ گُلُّیٰ اِللّٰ کُلُا اِللّٰہ کہ بارے میں اپنایہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہمارے سیرت نگاروں کے خواہ مُواہ ایک با تیں لکھ دی ہیں ۔ میرے نزد کی شبلی مرحوم ہمدردی کے لائن ہیں۔ اس لیے کہ ان کا دور انگریز کا دور تھا جب مستشر قین کی طرف سے اسلام پر پے بہ پے ہیں۔ اس لیے کہ ان کا دور انگریز کا دور تھا جب مستشر قین کی طرف سے اسلام پر پے بہ پ جملے ہور ہے تھے اور کہا جارہا تھا کہ جو ''بوئے خول آتی ہے اِس قوم کے افسانوں سے!'' بہن انہوں نے معذرت خواہا نہ انداز اختیار کیا۔ وادی نخلہ کا واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے اور یہ سیم کیا گیا ہے کہ اِس واقعے نے مکہ میں جوشِ انتقام کی آگ گر گا دی تھی۔ وہور ہے اور یہ سیم کیا گیا ہے کہ اِس واقعے نے مکہ میں جوشِ انتقام کی آگ گر گر کا دی تھی۔

### فرارنہیں ہجرت!

ایک اور غلط فہمی بھی دُور ہوجانی چاہیے۔ رسول اللہ مُنَا گُلِیماً ملہ سے معاذ اللہ مُ معاذ اللہ علی اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ علی کے اللہ بھی کی اصلاح کر لے۔ ہمارے کی تھے جب کسی کا بھی یہ تصور ہووہ اس کی اصلاح کر لے۔ ہمارے کی تھے تھے۔ جس کسی کا بھی یہ تصور ایسا تصور رکھتے ہیں۔ یہ حضرات ہجرت کے واقعہ کا ذکر Flight to Madinah یعنی 'مدینہ کی طرف فرار' کے الفاظ سے ہجرت ہیں ، وہ اسے ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت اور فرار میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضور مَنَا ﷺ کے متعلق اس تصور کا ذراسا شائبہ بھی کسی کے ذہن میں ہوتو وہ اسے کھر ج دے ، ورنہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے سورۃ الانفال میں آیا ہے کہ جنگ میں پیٹے دکھا دینا بہت بڑا جرم اور نا قابل معافی گناہ ہے ، سوائے اس کے کہ پینتر ابدانا ہو، یا میں پیٹے دکھا دینا بہت بڑا جرم اور نا قابل معافی گناہ ہے ، سوائے اس کے کہ پینتر ابدانا ہو، یا میں پیٹے دکھا دینا بہت بڑا جرم اور نا قابل معافی گناہ ہے ، سوائے اس کے کہ پینتر ابدانا ہو، یا

#### غزوهٔ بدر کامعر کهٔ کارزار

اس خبر کے بعد کہ ابوسفیان کا قافلہ خبر وعافیت سے مکہ پہنچ گیا ہے، عتبہ بن ربیعہ نے سیم بن حزام کی تجویز پریکوشش کی تھی کہ جنگ ٹل جائے ،اس پر ابوجہل نے اسے طعنہ دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کومیر مقابل دیکھ کرتمہاری ہمت جواب دے رہی ہے اور محبتِ پدری ہے مغلوب ہوکرتم بیتجویز لے کرآئے ہو کہ جنگ نہ ہو۔ بیابیاطعنہ تھا جوعتبہ کو گھائل کر گیااوراس طرح صلح بُولوگوں (Doves) کی جانب سے جنگ کوٹا لنے کی کوشش ناکام ہوگئ۔ چنانچے اگلی صبح جب دونو ل شکر آ منے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی ً شیبہاورا پنے بیٹے ولید کو لے کر نکلا اورمبارزت طلب کی۔ اہل ایمان کے لشکر سے تین انصارى صحابيً مقابله كے ليے نكلے منتب في حج كر يو چھا: ' مَن النَّهُم؟ مَنِ الْقَوْمُ؟' ---انہوں نے اینے نام بتائے۔عتبہ نے کہا کہتم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ پھر چیخ کر پکارا: محمد (مَثَالَثَیْمُ) ہماری تو ہین نہ کرو، ہم ان کاشت کا روں الراب المرابين المراب المار عمام المراب المرابين المرابين المراب المرابي المرا ہیں، جو ہمارے مدمقابل ہیں۔ایک روایت میں آتاہے کہ اس موقع پرباب کے مقابلہ میں بیٹا یعنی عتبہ کے مقابلے میں حضرت ابوحذیفہ ؓ نے نکلنا چاہا کیکن نبی اکرم مَا کَالْتُیْمَ نے انہیں روك ديا\_ پهرحضرت جمزه،حضرت على اورحضرت عبيده بن حارث بن عبدالمطلب، تين صحابی رضی الله تعالی عنهم مقابلہ کے لیے نکلے۔حضرت حمز ہؓ نے عتبہ کواور حضرت علیؓ نے شیبہ کو جلد ہی واصل جہنم کر دیا، کین حضرت عبیدةً کا ولید بن عتبہ سے شدید مقابلہ ہوا۔ دونوں کا بیک وقت ایک دوسرے پر کاری وار ہوا۔حضرت عبیدہؓ کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ گریڑے تو حضرت حمزةً اورحضرت عليَّ آ م يرشه، وليد كوختم كيا اورحضرت عبيدةً كوجو جان بلب ته، اُ تُمَّا كرلے آئے۔ انہول ؓ نے كہا مجھے نبى اكرمؓ كے قدموں میں لے چلو۔ وہاں پہنچ كرانہوں نے حضور طَالِثَائِ اسے عرض کیا کہ میرے متعلق فرما ہے۔حضور طَالْتَائِ انے فرمایا: ' تتہمیں یقیناً جنت ملے گی' توان کے چیرہ پر بشاشت آئی اوران کی زبان سے نکلا کاش! آج ابوطالب زندہ ہوتے تووہ دیکھتے کہ میں نے ان کی بات سچ کر دکھائی ہے کہ اپنی جان حضور میر نچھاور کر دی ہے۔ بات میتھی کہ جب مشرکین مکہ کا جناب ابوطالب پرشدید دباؤ پڑھتا تھا کہتم

#### یپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن کپڑے چھاؤں گھنیری

کھنڈی چھاؤں سب کو پیند آتی ہے، کین حضور منگائی او غزوہ بدر سے پہلے بنفسِ نفیس چار مہموں میں تشریف لے حضور کے تو ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں کیا۔ ابتدائی چھ مہموں میں تشریف لے گئے۔ حضور کا گئی خود کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے نہ کوئی سریہ مہینے ایسے ضرور ہیں جس میں حضور کا گئی خود کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے نہ کوئی سریہ بھیجا، لیکن سیہ چھ ماہ حضور کا گئی آئے نہ والحل استحکام میں صرف فرمائے۔ اقامتِ صلوۃ اور اجتماعاتِ مسلمین کے لیے مسجدی نبوی کی تعمیر، انصار ومہاجرین میں مواخات قائم فرمائی اور آتھا عاتِ مسلمین کے لیے مسجدی نبوی کی تعمیر، انصار ومہاجرین میں مواخات قائم فرمائی اور آس پاس کے قبائل سے معاہدے کیے۔ ان کا موں کو سنجا لئے کے بعدر سول الله منگائی آئے نہی وراً اقد امات کا آغاز فرما دیا۔ تو یہ ہے اِقد ام (Active Resistance) جس کا آغاز نبی اگرم کا گئی آئے کی طرف سے ہوا، جس کے نتیجہ میں آخری اور چھٹے مرسلے یعنی سلے تصادم کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدراس کا آغاز ہے۔ یوم البدر کا رمضان المبارک کا ھے۔ ساسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدراس کا آغاز ہے۔ یوم البدر کا رمضان المبارک کا ھے۔

ابوجہل سے ایک بات اور بھی منسوب ہے کہ اس نے دعا کی تھی کہ 'اے اللہ! اس جنگ کو یوم الفرقان بنادے' اور اللہ تعالی نے اس دن کو واقعتاً حق و باطل میں امتیاز کرنے والا دن بنادیا اور سورۃ الانفال میں اس کو یوم الفرقان ہی قرار دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت اور غزوہ بدرہی دین اللہ کے بالفعل غلبہ کی تمہید ہے۔

اور بنو ہاشم محمد (مَثَّاتِیْمُ اِی حمایت سے دست کش ہو جاؤتا کہ ہم ان سے نمٹ لیں لیعنی (نعوذ باللہ) آپ مِثَّاتِیْمُ وَلَّل کر دیں تو عام طور پر جناب ابوطالب اُس وقت ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ: ''تم محمد (مَثَلَّاتِیْمُ) پر اُس وقت تک قابونہیں پاس کو گے جب تک ان کی حفاظت میں ہمارا بحد بحد کئے نہ مرے گا''۔

حضرت عبیدہ گاانقال میدانِ بدر میں نہیں ہوا بلکہ فتے کے بعد جب اسلامی لشکر مدینہ منورہ واپس جارہا تھا تو راستہ میں ان کا انقال ہو گیا۔ چنا نچدان کی قبر میدانِ بدر سے آگ مدینہ منورہ کے راستے میں ہے۔

بہرحال کاررمضان المبارک میں میدانِ بدر میں باقاعدہ اور دُو بدو جنگ کی صورت میں اندرونِ عرب انقلابِ محمدی علی صاحبہاالصلاۃ والسلام کے چھے اور آخری مرحلہ یعنی سلے تصادم (Armed Conflict) کا آغاز ہوگیا۔اسغزوہ میں قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے ابوسفیان اور ابولہب کے علاوہ باقی قریباً تمام ہی کھیت رہے۔واضح رہے کہ ابوسفیان چونکہ تجارتی قافلے کے ہمراہ تھے،لہذاوہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ابولہب بھی جنگ میں شریک نہیں تھا اور اُس نے اپنی جگہ کرائے کا فوجی بھیج دیا تھا۔قریش کے کل ستر سربر آوردہ لوگ مقتول ہوئے۔ابوجہل مارا گیا۔عتبہ بن ربیعہ اس کا مشرکین جو نبی اکرم تا گائی اور بیٹا قتل ہوئے۔اسی طرح نضر بن حارث، اُمیہ بن خلف، عتبہ بن اُبی معیط جیسے مشرکین جو نبی اکرم تا گائی اور میٹا اور کا می کرام مضوان اللہ علیہم کے خون کے پیاسے تھے، گا جرمولی طرح کاٹ کررکھ دئے گئے۔

#### سنت الله كاظهور

غزوۂ بدر میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کی شرمناک ہزیمت اوران کے ستر سربر آوردہ لوگوں کا کھیت رہنا اصل میں بی عذاب الہٰی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بیر ہی ہے کہ جب وہ کسی قوم یا ملک کی طرف کسی رسول کو بھیجنا اور وہ قوم انکار پراس درجہ اُڑ جاتی تھی کہ رسول کی جان لینے کے در بے ہوجائے ، یہاں تک کہ رسول کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے، تورسول اوران کے ساتھیوں کی ہجرت کے بعداس قوم پر عذاب کا آنالازم ہوتا تھا۔ رسول اوران کے اصحاب کو بچالیا جاتا تھا اور پوری قوم ہلاک کردی جاتی تھی۔

البته عذابِ الهی کی صورتیں اور نوعتیں مختلف رہی ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم کو ایک عظیم طوفان باد و باراں کے ذریعہ غرق کر دیا گیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوا اور کہیں ایسا ہوا کہ پوری تو م کوان کی بستیوں کے اندرہی ختم کر دیا گیا جیسے قوم لوط، قوم عاداور قوم غمود کی بستیاں: ﴿ تُدَرِّمَ مُحَلَّ شَیءِ بِالْمُو دِبِّهَا فَاصْبَحُوا دیا گیا جیسے قورون کے دیا گیا جیسے قارون کے لا یوری اللّا مسلح بھم ﴿ کَهِیں ایسا ہوا کہ اللّا بَمِن کے سربر آ وردہ اور چیدہ چیدہ لوگوں کو ساتھ معاملہ ہوا، اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ کفار و مکذبین کے سربر آ وردہ اور چیدہ چیدہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے باہر نکالا گیا اور ان کو عذابِ اللّٰہی نے ملیا میٹ کر دیا، جیسے آلِ فرعون کو حضرت موسی علیہ السلام کے تعاقب میں نکالا گیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا: سورة العنکبوت میں ان چاروں انواع کے عذاب کاذکر بایں الفاظ فرمایا گیا ہے:

﴿ فُكُلَّا اَخَنُنَا بِنَانِهِ جَ فَمِنْهُمْ مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا جَ وَ وَفُودُ مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا جَ وَ مِنْهُمْ مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ جَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفُنَا جَ

''آخرکار ہرایک کوہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھران میں سے کسی پرہم نے پھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کوایک زبردست دھاکے نے آلیا، اور کسی کوہم نے زمین میں دھنسادیا، اور کسی کوغرق کردیا.....'

آلِ فرعون کے ساتھ جومعاملہ ہوااس سے ماتا جاتا معاملہ قریش مکہ کے ساتھ کیا گیا۔
یہاں اسی سنت اللہ کاظہور ہمیں صرف اس فرق کے ساتھ ماتا ہے کہ آلِ فرعون کوتو سمندر میں غرق کر دیا گیا لیکن قریش کے جونا می گرا می سردار نبی اکرم شکا لیکن قریش کے جونا می گرا می سردار نبی اکرم شکا لیکن قریش کے جونا می شدید مخالف تھے، ان حضور شکا لیکن قریش کے خون کے پیاسے تھے، جوتو حید کی انقلا بی دعوت کے شدید مخالف تھے، ان سب کومیدانِ بدر میں تھنج لایا گیا اور انہیں اہل ایمان کے ہاتھوں قبل کرا دیا گیا۔ اسی سنت اللہ کی جانب اشارہ سورة الانفال کی آیت کا کے آغاز میں ہے کہ ﴿فَکُهُ مُنْ اللّٰهِ قَتَلَهُ هُوهُ وَ اللّٰهِ قَتَلَهُ هُوهُ وَ '' (اے سلمانو!) تم نے ان (مشرکین مکہ) کول نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قبل کیا ہے'۔

ابولہب میدان میں نہیں آیا تھا، کیکن عذابِ اللی سے وہ بھی نہ نجے سکا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بچھ ہی دنوں بعد وہ مکہ کے اندر ہی بلیگ جیسی کسی بیاری میں مبتلا ہو کرنہایت عبرت ناک موت سے دو چار ہوا۔ اس کا تمام جسم سڑگیا تھا اور اس میں شدید تعفن پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اسکی نعش کو ککڑیوں سے دھیل دھیل کرایک گڑھے میں فن کر دیا گیا۔

پس دراصل غزوہ بدر میں صنادید مشرکین کی ہلاکت اس سُنّت اللہ کے مطابق وُنیوی عذابِ اللّٰہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب اور ان کو دلیں سے نکلنے پر مجبور کرنے والے کفار ومکذبین کے لیے طے کر رکھا ہے۔

صحابہ کرام میں سے تیرہ حضرات نے میدانِ بدر میں جامِ شہادت نوش فر مایا، اور حضرت عبیدہ جوزخمی تھے، واپسی کے سفر میں اثنائے راہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح گویا صحابہ کرام گی طرف سے چودہ افراد نے اپنے رب کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جبکہ کفارومشرکین کے ستر صنادید خاک وخون میں مبتلا ہو کر واصلِ جہنم ہوئے۔ مزیدیہ کہ ستر مشرکین کواہلِ ایمان نے قید کرلیا۔

### غزوهٔ بدر کے اثرات

غزوہ بدر کے نتیجہ میں پورے عرب میں ، خاص طور پر بدر کے قریب کے علاقہ پر اہل ایمان کی دھاگہ بیٹے گئی۔ اوراس طرح اس غزوہ میں فتح وکا مرانی کی بدولت دعوت تو حیداور اسلامی تحریک کی انقلا بی جدو جہد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پورے عرب میں بی خبر جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئی کہ قریش کا کیل کا نئے سے لیس ایک ہزار کالشکر جناب محمد مگالیا تیا ہے تین سوتیرہ قریباً نہتے اور بے سروسامان ساتھیوں سے شکست کھا گیا۔ بین نفوسِ قدسی جنگ کے اراد سے سو نظری تھی ہیں تھے، بیتو اولاً صرف ابوسفیان کے قافلہ کا راستہ روکئے جنگ کے اراد سے سو نظری کے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہزار کے سلے لشکر سے مثر بھی جو جائے گی ۔ سیر سے نبوی پر جناب محمد بن عبدالو ہا بنجدی گئرار کے ساح الشکر سے مثر بھی جو جائے گی ۔ سیر سے نبوی پر جناب محمد بن عبدالو ہا بنجدی گئرار کے صاحبزاد سے نئے عبداللہ کی تالیف ''مخضر سیر ق الرسول مُگاہیٰ ہوا ہے کہ حضور مُگاہیٰ نے مدینہ منورہ سے روا گئی کے وقت صرف اس قافلہ پر پورش سے بیان ہوا ہے کہ حضور مُگاہیٰ نے مدینہ منورہ سے روا گئی کے وقت صرف اس قافلہ پر پورش

کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا جو مالِ تجارت لے کرشام سے واپس آ رہا تھا، لہذا کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی اعلان جنگ نہیں تھا۔ قافلہ کے ساتھ محافظوں کی تعداد کا اندازہ کر کے حضور سُکا اللّٰیٰ ﷺ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ بیتو مدینہ سے باہر نکل کر حضور سُکا اللّٰیٰ ﷺ کو خبر ملی کہ قافلہ پر مسلمانوں کی پورش کے ارادہ کی خبر قریش کول چکی ہے اور قریش کا کیل کا نئے سے لیس ایک ہزار کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔

ی خبر ملنے کے بعد حضور کا گیا گیا ہے۔ مشورہ فر مایا کہ قافلہ کی طرف چلیں یا لشکر کی طرف!

اس موقع پر صحابہ کرام میں سے جن حضرات نے قافلہ کی طرف چلئے کا مشورہ دیا تھا تواصل میں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تو تیار ہو کر نکلے ہی نہیں، نہ ہم نے اس اعتبار سے اپنی نفری بنائی ہے اور نہ ہی اس کے لیے سازوسا مان ساتھ لیا ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ ذوالعشیر ہمیں ڈیڈھ سوم ہاجرین نبی اکر م کا گیا گیا کے کے ساتھ تھے، جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر صرف تریسٹھ یا تراسی مہاجرین خصور کا گیا گیا کے ہم اہ تھے۔ گویا مہاجرین کی نفری بھی موقع پر صرف تریسٹھ یا تراسی مہاجرین خصور کا گیا گیا کے ہم اہ دو نہ منافقت کی بنیاد پر ، بلکہ جو بھی اور نہ منافقت کی بنیاد پر ، بلکہ جو بھی اور اسباب تھان کی بنیاد پر چکے تھی کہ ہم اس ارادہ سے نہیں نکلے، لہذا قافلہ کی طرف چلنا بہتر اور مناسب ہوگا۔ لیکن حضور کا گیا گیا کا منشا کے ھاور تھا۔ حضور کا گیا گیا اللہ کی مشیت کے جاتم اور نہ مناسب ہوگا۔ لیکن حضور کا گیا گیا کہ کا منشا کے ھاور تھا۔ حضور کا گیا گیا اللہ کی مشیت کے مطابق چاہتے تھے کہ فیصلہ ہوجائے نے لیکھ لیک مین کھک عن بینیة ویکٹی من حق عن میں حق کی بینیة ویکٹی میں حق میں حق عن بینیة ہوجائے نے ایکھ کی میں تھر دور جیا وہ دلیل کے ساتھ حیا'۔

اب عالم عرب میں جب یہ خبر پینی کہ قریش کی ایک ہزار کی جمعیت تین سوتیرہ مسلمانوں سے شکست کھا گئ اور غزوہ بدر کے میدان میں ان کے ستر بڑے بڑے سورہ کھیت رہے تو عالم عرب میں مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئ ۔ غزوہ بدر میں سرداران قریش کے حسم اس طرح کٹ کر گرے ہوئے تھے جس طرح سورة الحاقہ میں قوم عاد کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ﴿فَتَرَی الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعٰی کَانَّهُوہُ اَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِیة ﴿ یَعْنَ مَشْرِ کَیْنَ مُدمیدانِ جَبُ کہ میں ایسی پڑے ہوئے تھے جیسے کھور کے کھو کھلے تنے ۔ ابوجہ کی میں ابھی جان باتی تھی بدر میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھور کے کھو کھلے تنے ۔ ابوجہ کی میں ابھی جان باتی تھی جب نبی اکرم مُنْ اللہ ایس آ کراس کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا: ( (ھے ذا فرعون ہے نہی اکرم مُنْ اللہ مَنْ اللہ ایسی کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا: ( (ھے ذا

بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ایک طرف ان کا حوصلہ (Morale) بہت بلند ہوا تو دوسری طرف تمام عرب پر مسلمانوں کی ہیبت اور رعب بڑگیا۔لہذاغزوہ بررکے بعد مسلمانوں کے تیرہ ماہ شاد مانی اور مسرت کے گزرے اور اس دوران اسلام کی دعوت کے اثرات میں وسعت بیدا ہوئی۔لیکن اس کا بتیجہ بھی نکلا کہ اب کچھ کچے اور اور ضعف ارادہ کے حامل لوگ بھی آ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوگئے۔اس سے پہلے تک معاملہ بیتھا کہ جوآتا تھاوہ پوری طرح سوچ سمجھ کرآتا تا تھا۔وہ جانتا تھا کہ دعوتِ اسلام قبول کرنے سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوجائیں گی اور اسے کن کن خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔اسے ہر لمحہ جان بشیلی پر رھنی ہوگی ،اس راہ میں مشکلات کے پہاڑ آئیں گے ،مصائب و شدائد سے سابقہ بیش آئے گا۔کین بدر کی فتح سے جب صورتِ حال بدل گئی تو پچھ کچے اور نا پختہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

## غزوهٔ أحد

ن قریش کی پیش قدمی اور حضور مثَالِیْمُ عِلَمُ کی مشاورت

اُ مُدكى جانب كوچ اور منافقين كاطرزعمل

ن فورى فتح

ن نبي اكرم مَثَّالِيَّةُ مِنْ كَالْمُتَّالِيَّةُ مِنْ كَالْمَةِ عَملي

ایک خوفناک کی غلطی

نظم کی اہمیت

اسلام كانظم جماعت

🔾 صورت ِ حال کی تبدیلی

🔾 تحکم عدو کی کی سزا

نعرول كاتبادله

نغزوهٔ أحد كى شكست كے اثرات

ن الله کی طرف سے سلی و شفی

# غزوهٔ احزاب

٠ مدينه پريلغار

منافقین کی کیفیت

المرايمان كى كيفيات

ندق کی تیاری کا عجیب نقشه

نُصرتِ الهي

نبى اكرم مَنْ النَّهُمُّ كَا تاريخي ارشاد

خطابشتم

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

مسلح تصادم (۲)

احد

9

أحزاب

0

نَحْنُ اللَّذِيْنَ بِايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا ابَدًا



#### غزوهٔ أحد

خطبهٔ مسنونه، تلاوتِ آیاتِ قرآنی ،احادیثِ نبویٌ اورادعیهٔ ما ثوره کے بعد: غزوه بدر رمضان المبارك ٢ هيل وقوع پذير هوا تقابه تيره ماه بعد شوال ٣ هيل مشرکین مکہ کے ایک شکر جرار نے مدینہ پر چڑھائی کر دی جو جوشِ انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس وفت ان کے سینوں میں انتقام کی جوآ گ بھڑک رہی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن حضرات کوقبائلی زندگی کا کچھ تجربہ ہے اور جنہیں عرب کے انتقامی جذبات واحساسات سے کچھ واقفیت ہواور جنہوں نے ان کی اس دور کی شاعری اور خطبات پڑھے ہوں وہ کچھ اندازه كرسكتة بين كهأس وقت ان كى زندگى كس طور پراجيرن ہوگئ تھى - مكه والوں نے غزوهُ بدرکے بعدایک دن بھی چین اور آرام سے نہیں گز ارا۔ انتقامی جذبات لاوے کی طرح ہر دل میں کھول رہے تھے۔ ابوسفیان نے قتم کھائی تھی کہ جب تک مقولین بدر کا انتقام نہیں لیا جائے گانہ خوشبولگاؤں گانہ چاریائی پرسوؤں گا۔اسی طرح اس ایک سال کے دوران ہندہ کا جوحال رہا ہےوہ بھی نا قابل تصور ہے،جس کا باپ مارا گیا، چھامارا گیا، بھائی مقتول ہوا۔ بیہ ہندہ ابوسفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی اور حضرت ابوحذیفیّہ، جوسابقون الاولون میں سے ہیں، کی بہن ہیں۔ ہندہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی تھیں اور مؤمنہ صادقہ ثابت

#### قریش کی پیش قدمی اور حضور مثالثینهٔ کی مشاورت

بہر حال اب جو اشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا وہ تین ہزار جنگہو وں پر شتمل تھا۔ قریش اپنی اور اپنے حلیفوں کی جو مکنہ قوت اور طاقت جمع کر کے لا سکتے تھے وہ لے کر میدان میں آگئے۔ اس موقع پر بھی نبی اکر م م گالٹی آئے نہ مدینہ منورہ میں ایک مشاورت منعقد فر مائی کہ اس موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کیا جائے ، جبکہ تین ہزار کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے آرہا ہے۔ حضور مگا انتیار کیا جائے ۔ عجیب اتفاق حضور مگا بلہ کیا جائے ۔ عجیب اتفاق

ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی کی رائے بھی یہی تھی۔ آخر جھوٹا انسان ہر موقع پر تو جھوٹ نہیں بولتا ہجھی وہ سے بھی بھی تھی۔ آخر جھوٹا انسان ہر موقع پر تو جھوٹ نہیں بولتا ہجھی وہ سے بھی بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ والے محصور ہو کر حالات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی صورت حال میں مدینہ والے محصور ہو کر مدا فعت کیا کرتے تھے تا کہ مرد گلیوں میں دُو بدولڑیں اور عور تیں او پر سے دہمن پر پھراؤ کریں۔ اس طرح گویا کہ ان کی دوہری طاقت روبکار آجاتی تھی۔ چنا نچھا نہی مصلحوں کے کریں۔ اس طرح گویا کہ ان کی دوہری طاقت روبکار آجاتی تھی۔ چنا نچھا نہی مسلحوں کے پیش نظر عبداللہ بن ابی کی رائے بھی ہے تھی کہ جمیں کھلے میدان میں جنگ کرنے کی بجائے محصور ہوکرا پی مدافعت کرنی جاہیے۔ بعض قرائن سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم مُنگا اللہ تاکہ میں بھی بھی تھا۔

کیکن ایک تو اکا برصحابہ میں ہے بعض حضرات کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حامی تھے، جن میں حضرت حمزہ کا بھی نام شامل ہے --- اب بیتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ اسی جبلِ اُحد کے دامن میں ان کی شہادت ہونی ہے۔ لہذا ان کی طرف سے خصوصی جوش وخروش کا مظاہرہ ہور ہاتھا کہ ہمیں محصور ہو کرنہیں بلکہ مردانہ وار دُو بدو جنگ کرنی چاہیے ہمیں تو شہادت درکارہے --- دوسرے پیر کہ نوجوانوں کی طرف ہے بھی یہی مطالبہ تھا، خاص طور پران حضرات کی طرف سے جوغز وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکه غزوهٔ بدر کےموقع پرنفیرِ عام تو تھی ہی نہیں۔اُس وقت نبی اکرم مَّا کَالِیُّا اُور چند صحابہؓ جو نکلے تھےوہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے۔ توانداز کیجئے کہ جولوگ اس غزوہ میں شریک ہونے سے رہ گئے تھان کے سینوں میں کتنی حسرت ہوگی کہ وہ کتنی بڑی سعادت ہے محروم رہ گئے ۔لہذاان کا جوش وخروش بھی دیدینی تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ پھراس تیرہ ماہ کے عرصہ میں جولوگ ایمان لائے تھے،ان کے ذہنوں میں ہوسکتا ہے یہ بات ہوکہ جب تین سوتیرہ اہلِ ایمان نے بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو اللہ کی مددآ خریبال بھی تو ہمارے شامل حال ہوگی، البذا فتح تو ہمیں ہونی ہی ہونی ہے، ہم اینے دامن پر بیداغ کیوں گوارا کریں کہ ہم نے مردول کی طرح کھلے میدان میں جاکر جنگ نہیں کی ۔ پس می فتلف اسباب مصحبان کی وجہ سے محسوس ہوا کہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے که کطیےمیدان میں جنگ ہو۔

چنانچہ نبی اکرم مکا لیے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمادیا کہ کھے میدان ہی میں مقابلہ کیا جائے گا۔اس طرح جماعتی زندگی کا ایک اہم اصول سامنے آگیا۔مشورہ اور اس کی اہمیت سامنے آگئی۔اگر چہ اسلامی نظم جماعت میں فیصلہ کا آخری اختیار امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن تدبیر کے معاملہ میں اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کے اندرایک نہیں ہوتا، لیکن تدبیر کے معاملہ میں اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کے اندرایک باہمی اعتاد کی کیفیت پیداکر نے کے لیے امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض مواقع پر اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے، جسیا کہ حضور مُنافیا ہے کہ اسوؤ حسنہ سے سامنے آتا ہے۔البتہ بیطر نِعمل صرف تدبیر کے معاملہ میں اختیار کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ نص میں، یعنی ایسے معاملے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا صرت کا حام ہر بات ہے کہ نصر میں اس کے مطابق خاتی ہوگی کہ گوند بیر ہماری ہے لیکن مالی کارتمام معاملات کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جودہ جا ہے گانتیجہ اس کے مطابق ظاہر ہوگا۔

نبی اکرم مُلَّا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قریباً یہی بات سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۹ میں فرمائی گئی ہے جو گویاحضور مَا لَا اَیْنَا

کاس طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی — یہ بات متفق علیہ ہے کہ سورہ آلی عمران کا بیشتر حصہ غزوہ اُحد کے بعد نازل ہوا ہے — محولہ بالا آیت میں بالکل وہی نقشہ ہے جس پر حضور گانا ہے نے اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کی توثیق آگئی — وہ آیت مبار کہ ہیہ ہے کہ:
میں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کی توثیق آگئی — وہ آیت مبار کہ ہیہ ہے کہ:
﴿ فَهِ مِمَا دَحْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ ثُحُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِن فَهِ مَن اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ ثُحُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِن مَن اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ ثُحُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِن مَن اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ ثُحُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِن اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ ثُحُنْتَ فَظّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِن اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَوْ ثُحُنْتَ فَظّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِن اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿ وَلَا لَهُ مِنْ لِللّٰهِ لِلْمُلِي وَلَى مَن اللّٰهِ لِللّٰهِ لِللّٰ اللّٰهِ لِللّٰ اللّٰهِ لِللّٰهِ لِللّٰ اللّٰهِ لِللّٰهِ لِللّٰهِ لِللّٰهِ لِللّٰ اللّٰهِ لِللّٰهِ لِللّٰهِ لِلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ لِللّٰ اللّٰهِ لَا لَا لَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ لِللّٰ اللّٰ اللّٰهُ لِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ لَا لَا اللّٰهِ لَا لَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ لَا لَا اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

یہ خوت دلنوازی جنا ب محمد رسول الله عَلَیْ الله عَنهُ مِن بَهَام و کمال موجود تھی۔ یہی بات الله تعالی نے اس اسلوب سے فرمائی: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ صَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ﴾ ''پس آ پان کی خطاوں سے درگزریجے ،ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہا یجے اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی لیجے''۔ ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُو کُلُ عَلَى اللهِ ﴾''پس جب آ پ فیصلہ کرلیں تو پھر الله پرتو کل یجے''۔ یعنی پھر فیصلے کا بار بار بدلنا درست نہیں۔ آ بت کا اختام موتا ہے ان عظیم ترین الفاظ مبارکہ پر ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اللّٰهِ تَعْرِينَ اللّٰهِ عَنْ بَاللّٰهِ اللّٰهِ وَكُلُ مَلْ بَعْتِ وَثُونَ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے''۔ جن کو اللہ محبوب قرار دے ان سے خوش بخت وخوش خوس نصیب اورکون ہوسکتا ہے!

# أحدكى جانب كوچ اور منافقين كاطرز عمل

نبی اکرم مگاتیکی نظری نظری کے کرمد بینہ سے جبل اُحد کی جانب کوچ فرمایا، کیکن راستے ہی میں عبداللہ بن اُبی تین سوافراد کو بیہ کہہ کراپنے ساتھ والیس لے کرچلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا اور ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم ساتھ کیوں دیں اور اپنی جان جو کھوں میں کیوں ڈالیں؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مدنی دَور کے قریباً اڑھائی

بيار انداز مين نقشه كلينياس:

اُحدیمی قریش کی جونوج آئی تھی ان کے ساتھ دوسوگھڑ سواروں کا دستہ تھا اوران پر خالد بن ولید بن مغیرہ سپہ سالار تھے۔۔ نبی اکرم عُلَّا اَیْنِا نے اُحدیباڑ کواپی پشت پر کھا اور اس کے دامن میں صفیں بنوائیں۔ سامنے مشرکین تھے۔ جبلِ اُحد کے ساتھ ایک درہ ایسا تھا کہ اُحد کے پیچھے سے چکر لگا کراس دَرہ سے گزر کرمسلمانوں کے لشکر پرجملہ ہوسکتا تھا۔ نبی اکرم عُلَا اِنْنِیْزِ نے اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں اِدھر سے جملہ نہ ہوجائے اور کہیں ہماری پیٹے میں خبر گھونے جانے والا معاملہ نہ ہوجائے ،اس دَرہ پر پچاس تیرا نداز وں کو حضرت عبداللہ میں جبیر گل سرکر دگی میں تعینات فر مایا۔ حضور عَلَیْنِیْزِ نے نبہایت تاکیدی اسلوب سے فر مایا کہم بن جبیر گل سرکر دگی میں تعینات فر مایا۔ حضور عَلَیْنِیْزِ نہایت تاکیدی اسلوب سے فر مایا کہم بوٹیاں نوج نوج کر کھا رہے ہیں تب بھی تم لوگ یہاں سے نہ ہمنا۔ آپ اس تاکید اور بوٹیاں نوج کر کھا رہے ہیں تب بھی تم لوگ یہاں سے نہ ہمنا۔ آپ اس تاکید اور بوٹیاں نوج نوج کر کھا رہے ہیں تب بھی تم لوگ یہاں سے نہ ہمنا۔ آپ اس تاکید اور بوٹیاں نوج کو کو بواس کھم میں نظر آتی ہے۔

## ايك خوفناك غلطي

بہر حال جنگ ہوئی تو پہلے ہلے ہی میں مشرکین کے قدم اُ کھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کیا۔ چند کفار کا تعاقب کررہے تھے اور چند مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے تھے۔ ادھر جو صحابہ کرام ڈرہ پر تعینات تھے ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان پیچاس تیر اندازوں میں سے اکثر نے کہا کہ چلو ہم بھی چلیس، مال غنیمت جمع کریں، اب تو فتح ہو گئ ہے۔ ان کے کمانڈ رحفزت عبداللہ بن جبیر ٹے فرمایا 'مہرگر نہیں، حضور مُنا ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ملنا، لہذا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا'' لیکن ہوا ہے کہ اکثر نے اپنے کمانڈ رک بات نہ مانی اور اس دَرے کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ بینکا کہ اس غلطی کے باعث فتح شکست میں بدل گئی۔

سال کے اندراندر جنگ کے قابل مسلمانوں کی کل نفری کا لگ بھگ ایک تہائی حصہ منافقین پرمشتمل ہو چکا تھا۔معاملہ کی نزاکت کا اندازہ کیجئے کہ جوتین سووا پس چلے گئے ان کے منافق ہونے میں تو کوئی شک وشبہ ہیں ہوسکتا۔ بیہ جوسات سو افراد باقی رہ گئے تھے،ان میں کمزوراورضعیف ایمان والے بھی تھے۔ چنانچہ بید حقیقت کہ دامن اُحد میں بینچ کرمدینہ کے دوخاندانوں کے افراد نے کم ہمتی کے باعث واپس لوٹنا چاہا ۔۔۔ سورہُ آ ل عمران میں اس كاذ كر بهي موجود ب: ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتْن مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً " وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ "ياد کروجبتم میں سے دوگروہ ڈھیلے پڑ گئے تھے ( کمزوری دکھانے والے تھے ) حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا''۔ وہ ان کا پیثت پناہ تھا، اس نے ان کوسنجال لیا اور وہ میدان میں ڈیے رہے ۔۔۔ چنانچہ بیدونوں گروہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو''مِ ڈیٹے می "قرار دیا ہے۔ لیعنی امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوة والسلام ہی میں شامل قرار دیا ہے اوراینی ذات سجانه کو ہماراولی، دوست اور پشت پناہ فرمایا ہے۔۔۔البتہاں سے بیتو معلوم ہوا کہان دو گروہوں میں کمزوری پیدا ہوئی تھی اور ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ کیکن وہ تھے بهرحال اصحابِ ایمان! جب ہی تو الله تعالیٰ نے ان کو سنجال لیا۔ لیکن جوم مررسول الله مَالَّيْنِ عَالَم کا ساتھ چھوڑ کرراستہ ہی سے عبداللہ بن أبی کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے، ظاہر ہے ان کے نفاق میں کوئی شق نہیں ہوسکتا۔ گویا ایک ہزار میں سے تین سوکی نفری منافقین پر مشتمل

# فورى فنخ

بہر حال جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی ملے میں اللہ کی مدونصرت آئی اور بالکل بدر کاسا نقشہ سامنے آگیا۔ کہاں وہ تین ہزار کالشکر اور کہاں بیسات سوافراد! قریش کے ساتھ دوسو گھوڑوں کا رسالہ تھا۔ عرب کے اس دور کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ واضح رہے کہ میدانِ بدر میں ان کے پاس سو گھوڑے جبکہ اور اہل ایمان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن الاسوڈ اور ایک حضرت زبیر بن العوام میں ساتھ ستر پاس تھا۔ اسی طرح قریش کے ساتھ سواونٹ تھے جبکہ نبی اکرم میں گھیڈ کے لشکر کے ساتھ ستر سے۔ اس کے متعلق حفیظ جالند ھری نے شاہنامہ اسلام کی ایک نظم ''بدر کی فریاد'' میں بڑے

یہاں یہ بمچھ لیجئے کہ اس غلطی کی نوعیت کیا تھی۔ان حضرات نے جودَر ہے کوچھوڑ گئے اپنے نز دیک غالبًا یہ تاویل کی ہوگی کہ حضور مُلِی اُلِیْ آنے تو شکست کی صورت میں اتنازور دیا تھا کہ چاہے ہم سب ہلاک ہوجا کیں اورتم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوج کر کھارہ ہم ہیں تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔اب تو فتح ہوگئی ہے،الہٰ ذااب یہاں سے ملنے میں کیا ہرج ہے۔ درہ میں متعین سب کے سب مومنین صادقین تھے۔اچھی طرح سمجھ لیجئے غلطی خلوص ہے۔ درہ میں متعین سب کے سب مومنین صادقین ہے۔الہٰ امیری تعییر یہ ہے کہ ان سے تاویل سے بھی ہوجاتی ہے۔الہٰ امیری تعییر یہ ہے کہ ان سے تاویل میں غلطی ہوئی ہوئی ہوگی۔واللہ اعلم!

نظم کی اہمیت

((عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْسَعُسُو وَالْيُسُو وَالْيُسُو وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكُرَهِ وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى آنُ لَا نُنَازِعَ الْمُمُورَ الْهَلَهُ وَعَلَى آنُ لَقُولَ بِالْحَقِّ آينْنَمَا كُنَّا لَا نَخَا فُ فِي اللهِ لَوْ مَةَ لَائِم ))

'' حضرت عبادة بن الصامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مَا لَیْدُ مُالِی اللہ مَا لِیْدُ مُالِی کے اور مانیں کے رسول الله مَا لِیْدُ اللہ مُالِی کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے،خواہ شکل ہوخواہ آسان،خواہ ہماری طبیعت کوخوش گوار گےخواہ

نا گوار ہو،خواہ دوسروں کو ہم پرتر جیجے دی جائے۔اور جس کو بھی ہم پر امیر بنادیا جائے گا ہم اس سے جھڑ یں گے نہیں،اور ہم حق بات کہتے رہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں اور اللہ کے معاملہ میں (حق کہنے سے) کسی ملامت گرکی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گئے'۔

ظاہر بات ہے کہ بی گالینی ہم جگہ نفس نفیس قوموجود نہیں ہوسکتے تھے۔ آپ کسی مہم پر کسی شکر کو بھیجتے تھے۔ آپ کسی مہم پر کسی شکر کو بھیجتے تھے تو اس کا ایک کمانڈریا امیر مقرر فرما دیتے۔ اب وہ امیر نبی اکرم مَن اللّٰهِ عَلَی کمانڈریا امیر مقام ہے، اور معروف میں سمع واطاعت کے اعتبار سے اس کا تکم مالکل اسی طرح مانا جائے گا۔ یہی Army Discipline ہے۔ اس کے جائے گا جیسے نبی اکرم مَن اللّٰہ ایک اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ال

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاءَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ عَصَى اللهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدُ وَمَنْ عَصَى آمِيرِي فَقَدُ عَصَان ))

اور بعض احادیث مین 'امیری' کی جگه 'الامیر' کالفظہے۔ یعنی: ((وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرُ فَقَدْ

عَصَانِی)(بخاری ومسلم)

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے معین میری نافر مانی کی ۔ جس نے میرے معین کردہ امیر کا کہا مانا ، اس نے میرا کہا مانا ، اس نے میر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی "۔

# اسلام كأنظم جماعت

اسلامی جماعت کانظم ملاحظہ ہو کہ بچپاس کی نفری میں سے کمانڈر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اورایسے چودہ حضرات مزید بھی تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کے مطابق جگہ نہیں چھوڑی کی کیکن پینیٹس پانچ فی نہیں چھوڑی کی کیکن پینیٹس پانچ فی صد ہوتے ہیں، کیکن پانچ فی صد اشخاص کی میں خلطی جس کو آپ Indiscipline کہیں

گے، یعنی نظم کوتوڑا گیا، اس کی کتنی بڑی سزا ہے جواللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس سے نظم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بیامت ناقہ بے زمام بن گئی ہے، مع وطاعت کا نظام کہیں قائم نہیں ہے۔ اور جب نظام ہی نہ ہوتو امت مع وطاعت اور نظم کی خوگر ہے: تو کیسے ہے: اہر شخص انا نیت کا شکار ہے! کوئی دوسرے کوامیر مان کراس کے ہاتھ پر بیعت کرے! بیجذ بہ سردیڑ چکا ہے۔

آج ہماری امتِ مسلمہ میں انتشار کی جوانتہا ہے ذرااس کوسا منے رکھے اور یہ واقعہ نوٹ کیجئے۔ کیا (معاذ اللہ) اس میں حضور گالٹیئے کی کوئی غلطی تھی؟ ہرگزنہیں! صرف پنیتیس صحابہ کرامؓ نے حضور گالٹیئے کے ایک تھم کی غلط تاویل کر کی تھی اور موجود الوقت امیر کی نافر مانی کی وجہ سے یقیناً ڈسپلن توڑ دیا تھا۔ نظم کی خلاف ورزی کی تھی اور موجود الوقت امیر کی نافر مانی کی وجہ سے یقیناً ڈسپلن توڑ دیا تھا۔ نظم کی خلاف ورزی کی تھی اور موجود الوقت امیر کی نافر مانی کی حقاب کی تھی اور موجود الوقت امیر کی نافر مانی کی حقابی نگاہ نے تاڑلیا کہ وہ دَرہ خال ہے۔ اصل جنگ تو پیدل فوج (Infantry) کی عقابی نگاہ نے تاڑلیا کہ وہ دَرہ خالی ہے۔ اصل جنگ تو پیدل فوج کی تھی ۔ ہوتی تھی، وہ مار کھا چکی تھی۔ بھگدڑ جج چکی تھی۔ اب انہوں نے اُحد کی پشت کا چکر کا ٹا اور دو سوگٹر سواروں کا دستہ لے کر اس درہ سے مسلمانوں کی پیڑھ سے جو حملہ آ ور ہوئے تو بکاخت سواروں کو اپنی تیروں کی ہوچھاڑ سے یا تلواروں سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ بچاس کی نفری برقر اررہ تی تو خالد بن ولید کا اپنے دستہ کے ساتھ درہ کو کر اس کر ناممکن نہیں تھا۔ بہاں پندرہ برقر اررہتی تو خالد بن ولید کا اپنے دستہ کے ساتھ درہ کو کر اس کر ناممکن نہیں تھا۔ بہاں پندرہ کے پندرہ اصحاب رسول کے جام شہادت نوش فر مایا۔ رضی اللہ تعالی عنہم وارضا ہم!

# صورتِ حال کی تبدیلی

خالد بن ولید کے اس عقبی جملہ نے مسلمانوں کو سراسمیہ کر دیا۔ ان کی صفیں تو پہلے ہی درہم برہم تھیں، کچھ لوگ کفار کا پیچھا کر رہے تھے اور اکثر مالِ غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ بھا گنے والے کفار نے جب خالد بن ولیداوران کے دستہ کے لوگوں کے نعرے سنے تو انہوں نے بیٹ کر زور دار جملہ کر دیا۔ اب مسلمان چکی کے دوپاٹوں کے درمیان آ گئے اور فتح شکست سے بدل گئی۔ سور ہ عمران کی آیت ۱۵۲ میں اس صور سے حال پر تیمرہ موجود ہے:

﴿ وَلَقَدُ صَدَ وَ مُحَدَّ اللّٰهُ وَعَدُهُ إِذْ تَحْسُونَهُ هُمْ بِاذْنِهُ جَ حَتَّى إِذَا

فَشِلْتُهُ وَتَنَازَعْتُهُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِّنَ اَبُعْدِ مَا اَرَاكُهُ مَّا اللهُ مَّا اللهُ وَمُ اللهُ وَمُونَكُمْ مَنْ يُرِيْدُ اللهُ وَمُ اللهُ عَمَا عَنْكُمْ طَ وَاللهُ وَوَ مُنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ اللهُ وَوَ مُنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ اللهُ وَوَ مُنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ اللهُ وَوَ مُنْكُمْ طَ وَاللهُ وَوَ مُنْكُمْ طَ وَاللهُ وَوَ مَنْكُمْ طَ وَاللهُ وَوَ مَنْكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

''(مسلمانو! تم اپنی شکست کا اللہ کوکوئی الزام نہیں دے سکتے ) اللہ نے تو (تائید ونصرت کا) جودعدہ تم سے کیا تھاوہ پورا کردکھایا تھا، جبکہ (ابتداء میں) تم اس کے حکم سے اپنے دشنوں کوگا جرمولی کی طرح کا طرح کا طرح کا جرمولی کی طرح کا طرح ہے۔ مگر جب تم ڈھیلے پڑے (تم نے کمزوری دکھائی) اور تم نے معاملہ میں اختلاف کیا، اور تم (اپنے امیر کی) حکم عدولی کر بیٹھے، بعداس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی (یعنی فتح ) جو تمہیں محبوب تھی — اس لیے کہ تم میں سے کچھلوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کا فروں کے مقابلے میں بسپا کر دیا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے۔ اور حق بیہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان یہ بربڑ افضل کرنے والا ہے''۔

دَرِّ عِرِمَتعین تیراندازوں نے اپنے مقامی امیر کی جو تکم عدولی کی تھی تو یہ اصل میں محمد رسول اللّہ مُنَا تَیْرِا ندازوں محمد رسول اللّہ مُنَا تَیْرِا ندازوں کے دستہ پرامیراور کمانڈرمقرر کیا تھا۔ لہذا نظم کے اعتبار سے کمانڈر کی نافر مانی خود حضور مُنَا تَیْرِ اَیْرِا ندازوں نافر مانی ہوگئی۔ بعض مفسرین نے 'مَا تُوجِیُّون ''سے مراد مالِ غنیمت کی چاہت کی ہواور بعض نے سورۃ الصّف کی آیت ۱۱ کے اس حصہ سے کہ: ﴿ وَاکْتُورُی تُوجِیُّونَ اللّٰهِ وَوَنَّهُ مَراد کی ہے جو پہلے ملے میں اہل ایمان کے شکر کو حاصل ہوگئی تھی۔ میں اس آخرالذ کررائے سے اتفاق کرتا ہوں۔

تحكم عدولي كي سزا

غزوة أحدكي فتح كاشكست مين بدلنا درحقيقت فشل، تنازع في الامر اور معصيت

امیر کے جرم کی باداش میں اللہ کی طرف سے سزائھی ۔تصور کیجئے کہ سزاکتنی کڑی تھی کہ سات سومیں سے ستر صحابہ کرام مشہید ہوئے۔ یعنی دس فیصد نفری شہید ہوگئی ، حالانکہ خطاء صرف یانچ فی صدی تھی۔ پھر شہداء محدرسول الله مگالیونی کے کیسے جان شاراور کیسے کیسے ہیرےاور موتی تھے جوکسی کسی محنت سے جناب محمثًا اللّٰہ في الله عليہ تھے۔ان ہی میں اسک اللّٰهِ واسد رسوله حزه بن بعدالمطلب بي،ان بي مين المقرى يعني مصعب بن عمير بي كه جن کی دعوت وتبلیغ اور تعلیم قرآنی ہے مدینه منورہ میں اسلامی انقلاب آیا اور اوس وخزرج کے قبیلوں کے اکثر لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے ۔مہا جرین وانصار میں سے اٹسٹھ (۸۸) دوسرے مجاہدین فی سبیل اللہ اور جان نثارانِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنهم ) نے جام شہادت نوش کیا۔حضور عُلِیْنِ خود بھی مجروح ہوئے، دندانِ مبارک شہید ہوئے۔خود کی دوکڑیاں حضور مثالی نی کے رخسار مبارک میں اس طور سے کھس گئیں کہ نکالنے کے لیےز وراگایا تو نہیں نکلیں۔ پھر دوسرےاصحابؓ نے بمشکل ان کو نکالا۔حضور مثالیّے ایڈیٹر پیغشی بھی طاری ہوئی۔ کفار نے ایک موقع پر حضور مُثَاثِیَّا کو نر نعے میں لے لیا اور تیروں کی بارش برسائی۔ جان نثاروں نے اپنے جسموں کو حضور مُثَاثِیّا کے لیے ڈھال بنایا کہ جو تیرآ کیں وہ ہمارے سینوں میں تر از وہوں، محمد مُثَاثِلاً کے سینہ مبارک تک نہ پہنچیں ۔حضرت سعد بن ابی وقاص مرسے اور فرماتے جاتے "سعدتم پر میرے ماں باپ قربان، تیرے چلاتے جاؤ' ، ۔۔۔ صرف حضرت سعدٌ ہی وہ خوش بخت صحابی ہیں جن کے لیے حضور مُلَاثِیَّا نے بیر محبت بھراکلمہ ارشا دفر مایا۔

الغرض مسلمانوں کو بڑی واضح شکست ہوئی۔ افراتفری پھیلی۔ نبی اکرم مُلُالْیَٰیْم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بست ہو گئے۔ بہرحال ان حالات میں سیرت نگاروں کے سامنے ایک عجیب ساسوال اور مسلم آتا ہے کہ اس صورتِ حال میں قریش واپس کیوں چلے گئے! ایک حدیث شریف کے مطابق انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگیوں کے مابین ہوتا ہے، وہ اسے جس طرف چا ہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس نے قریش کے دل پھیر دیتے۔ ورنہ وہ اس پوزیش میں آگئے تھے کہ اُحد میں موجود تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ بہرحال بعض ذرائع سے اس کی میتو جیہ ملتی ہے کہ نبی اکرم مُنافیدہ مسلمانوں کا معابد کرام میں کو جیہ ملتی ہے کہ نبی اکرم مُنافیدہ مسلمانوں کا صفایا

لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ اگر چہ خالد بن ولیدر کیس لشکر ابوسفیان سے اصر ارکر رہے تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر اس معاملہ کوختم کر دینا چاہیے، اس قضیہ کو ہمیشہ کے لیے چکا دینا چاہیے، کی ابوسفیان بڑے حقیقت پسند، زیرک اور حالات کا بہت صحیح صحیح جائزہ لینے اور ان پر نظر رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان بلندی پر بین، وہاں سے تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ ہوگی تو ہمارا بہت جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہر حال ہم نے بدلہ لے لیا ہے، یہی بہت ہے۔

#### نعرون كانتادله

ابوسفیان نے دامن کوہ سے نعرہ لگایا کہ محمد (مَنَّا اللّٰیَّمُ) زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ حضور مُن ماموش رہے۔ اِدھر سے تین باراسی نعرے کی تکرار ہوئی۔ تیسر نعرے پر حضرت عمر سے طنہ ہوسکا، انہوں نے نعرہ کا جواب نعرہ سے دیا کہ 'اے دشمن خدا! رسول اللّٰمُنَّالِیُّا اِنْدہ ہیں''۔ پھرابوسفیان نے کہا: ''دیکھویہ یوم بدر کا بدلہ ہے جوآئ ہم نے چکالیا''۔ حضرت عمر نین'۔ پھرابوسفیان نے کہا: ''تہارے مقتول جہنم میں ہیں جبکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں' ۔ ابوسفیان نے چوابا کہا: ''تہارے مقتول جہنم میں ہیں جبکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں' ۔ ابوسفیان نے پھرنعرہ ملگایا' اعلٰے ہی ھبک ''۔ اس موقع پر ہمیں بیماتا ہے کہ شرکیین نے کسی بت کا نعرہ کا گیا۔ یدراصل خوثی کا موقع تھا۔ ورنہ جب مشکل کا وقت ہوتا تو مشرکین بھی صرف اللّٰہ ہی کو گیا۔ یدراصل خوثی کا موقع تھا۔ ورنہ جب مشکل کا وقت ہوتا تو مشرکین بھی صرف اللّٰہ ہی کو گیا۔ یہ حضور مُنَّالِیُّا اِن نہیں فُخ ہوگئ تھی اس لیے ابوسفیان نے نعرہ لیا آئے ۔ مسلمانوں نے ادھر سے یہ کو مایا جواب دو: ''اکسلہ اُنہ اُنکو گو گوئی و کو گائے نے کو گوئی دیوی نہیں ہے )۔ حضور مُنَّالِیُّا اِن کے خرمایا جواب دو: 'اکسلہ مَوْلُوں کو کہ مُنْد کیا۔ اُدھر سے ابوسفیان پر ہے، تہمارے لیے کوئی دیوی نہیں ہے)۔ حضور مُنَّالِیُّا کُسل نے خرمایا جواب دو: 'اکسلہ مَوْلُوں کو کہ مُنْ '(اللّٰہ ہمارامولا ہے، ہمارا پشت پناہ اور نے نظر مایا جواب دو 'اکسلہ مَوْلُوں کو کہ مُنْ اللّٰہ ہمارامولا ہے، ہمارا پشت پناہ اور کے کے کا کہ کرا ہے نظر کو کہ کرا ہیں ہو گھیا۔''

#### غزوهٔ اُحد کی شکست کے اثرات

غزوہ اُ صدکے بعد کے دوسال نبی اکرم منگالليكم اور اہل ایمان کے لیے نہایت پریشان

کن اور تکایف دِ ہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اہل عرب پر مسلمانوں کے رعب، ہیبت اور دھاک کی جوفضا بن گئ تھی وہ بہت حد تک ختم ہوگئ۔ اب عین مدینہ کے قریب آ کر قریش جو اتنا بڑا چرکہ لگا گئے تو اس سے ایک تو مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ ان کا حوصلہ (Morale) اتنا بڑا چرکہ لگا گئے تو اس سے ایک تو مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ ان کا حوصلہ کے مشرکین کے اب اتنا او نچانہیں رہا جتنا غروہ برر کے بعد ہوگیا تھا۔ دوسر کے گردو پیش کے مشرکین کے قبائل پر مسلمانوں کی جودھاک بیڑھ گئی ہی وہ باقی نہیں رہی، بلکہ وہ اسلامی انقلاب کی دعوتِ تحریک کے مقابلہ میں دلیر ہو گئے اور ان کی طرف سے مخالفت و مزاحمت کے اندیشے پیدا ہوگئے۔

# الله كي طرف يتسلى تشفي

ان تمام ناموافق و نامساعد حالات میں اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا گیا:﴿إِنْ اگرتمہیں چرکہاور زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکہاور زخم لگ چکا ہے'۔ انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری تھی۔وہ میدانِ بدر میں اپنے ستر مقول جھوڑ کر گئے تھے اور ستر قیدی۔اس کے باوجودوہ تین ہزار کی نفری لے کرمدینہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے ۔تم کیوں مت مارر ہے ہو؟ كيول تنك دل مور ہے مو؟ ﴿ وَتِلْكَ الْكِيَّامُ نُدُاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ 'نيه تو زمانہ کے نشیب وفراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں'' گھبراؤ نهين: ﴿وَلَا تَهُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾ ' ول شكسته نه موغم نه کرو،تم ہی غالب رہو گے اگرتم مومن ہو'۔ بیتو تمہاری غلطی تھی جس پرغزوۂ اُحد میں تمہیں شکست کی صورت میں سزا دے کر ہم نے تمہیں سبق سکھایا ہے۔ ورنہ بیہ نسمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پرنہیں ہے،تمہارا مدد گاراور حامی نہیں ہے۔ یہ توابھی اندرون عرب کا معاملہ ہے، تہہیں تو ابھی قیصر وکسریٰ کی سلطنوں کو تہ و بالا کرنا ہے۔اگر آج تمہارانظم اور ڈسپلن ڈ ھیلار ہا تو آئندہ کیا ہوگا۔لہذا سبق سکھا نا ضرور تھا۔تمہارے اندراس کے بغیرنظم کی اہمیت کا احساس کہاں سے آتا! اگر اللہ جا ہتا تو اس خطا کونظر انداز (condone) کر دیتا۔ وہ قادرِ مطلق ہے۔وہ ایسا کرسکتا تھا کہ تمہاری اس خطاکے باوجود تمہیں فتح دے دیتا لیکن اس طرح تمہاری اُس موقع کی کمزوری اورغلطی کی اصلاح نہ ہوتی ، بلکہاس میں مزید اضافیہ

#### غزوهٔ احزاب

غزوهٔ اُحد کے بعد کے دوسال کے عرصہ میں تشویش اور خوف کی حالت رہی ، جو غزوۂ خندق کے موقعہ پراینے نقطۂ عروج (Climax) کوئینچی ۔

رمضان المبارک اھ میں غزوہ بدر ہوا۔ پھر شوال ساھ میں معرکہ اُحد پیش آیا۔
ذیقعدہ ۵ھ میں یعنی دوسال اورایک ماہ بعداب قریش اوردیگر قبائل جن میں یہود بھی شامل
سے متحد ہوکر مدینہ پر جملہ آور ہوئے۔عرب میں اس سے پہلے بھی اتنا بڑالشکر جمع نہیں ہوا
تھا۔ بارہ ہزار کالشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہوگیا۔ جنوب سے قریش آگئے۔مشر قی
جانب سے گئی قبائل آگئے جن میں بنوفرازہ اور بنوغطفان بھی تھے جونجد کے علاقے کے
جانب جنگ بُو اورخونخوار قبیلے تھے۔شال سے وہ یہودی قبائل جملہ آور ہوگئے جو خیبر میں آباد
سے اس طرح ان قبائل نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کا نقشہ سورۃ الاحز اب میں
کھینچا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احز اب کا ذکر پورے دورکوہوں پر پھیلا ہوا ہے۔

#### مدينه پريلغار کانقشه

کفار مشرکین کی ہمہ جہت بلغار اور کمزور ایمان والوں اور منافقین کے خوف و بے اطمینانی کا نقشہ سورۃ الاحزاب میں بایں الفاظ کھینچا گیا ہے:﴿إِذْ جَاءٌ وْ کُمْدُ مِّنْ فَوْقِكُمْهُ وَ

مِنْ أَشْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ ' يادكروجب لشكرا كئ تقتم پرتمهار اوپر سے بھی اورتمهارے نیچے ہے بھی'' — چونکہ مدینہ سے مشرق کی طرف او نجائی ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس علاقہ کونجد کہتے ہیں، جس کے معنی میں اونجائی والا علاقہ ۔ لہذا جومشرق ہے آئے ان کے ليے 'مِنْ فَوْقِكُمْ' كالفاظآئے --- اور مغربی ساحل كى طرف ڈھلان اور اتراكى ہے۔ چنانچے قریش اوران کے حلیف مغرب یعنی نیجائی اوراُ تار کے راستہ سے آئے۔ لہذا ان کے لیے 'مِنْ اَسْفَلَ مِنْکُمْ ''فرمایا گیا۔مزیدبرآ ن مدینہ کے ثال مغرب کی جانب سے یہودی قبائل جمع ہوکرآ گئے تھے۔۔۔اس کھن موقع برمنافقین اور کمزورا یمان والوں كى كيفيت اسى آيت ميس آكان الفاظ ميس بيان كى كئى ہے كد: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْكَابُ صَارُ وَبِكَغَتِ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَطْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ ''اوريادكروجبآ تَكْصِيل (وحشت و جیرت سے) پھرنے لگیں اور (خوف و ہراس سے) دلوں کا بیحال تھا کہوہ گویا گلوں میں آ ا تکے ہیں اورتم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بد گمانیاں کرنے لگے' ۔۔۔ یہ تبصرہ ہے الله کی طرف سے مسلمانوں کے اس امتحان پر جوغزوۂ احزاب کی صورت میں اینے نقطۂ عروج کوئی گیا تھا۔۔۔راقم کی رائے ہے کہ ذاتی طور پر نبی اکرم مُثَاثِیْنَ مِرسب سے سخت دن ''یوم طائف'' گزرا ہےاورمسلمانوں پر بحثیت جماعت سب سے بخت اور شدیدایا مغزوہ احزاب کے گزرے ہیں۔

غزوہ اُحد کے موقع پرتین سوافراد تو بطورِ منافقین منظر عام پر آ چکے تھے۔اب غزوہ احزاب تک ان کی تعداد کتنی ہوگی، واللہ اعلم ۔ بہر حال قر آن مجید سے اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پران کی معتد بہ تعداد موجود تھی۔ان کے دل ہمارے محاورہ کے مطابق بلیوں اچھل رہے تھے اور ان کو ہر چہار طرف موت نظر آرہی تھی۔اور بظاہر احوال بیخنے کی کوئی شکل سامنے نہیں تھی۔

میں جب بھی غزوہ احزاب کا ذکر کرتا ہوں تو جناب نعیم صدیقی کا بیشعر بے ساختہ یاد آ جا تا ہے ہے

اے آ ندھیوسنجل کے چلو اس دیار میں اُمّید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم!

ہدایت کا ایک چراغ تھا جو مدینہ میں روثن تھا اور اس کو بچھانے کے لیے اتنی بڑی بڑی آندھیاں آرہی تھیں کہ الامان والحفیظ!

#### منافقين كى كيفيت

#### اہل ایمان کی کیفیات

ادهرمؤمنين صادفين كي كيفيت كياتهي؟ ملاحظه و: ﴿ وَكَمَّنَا رَا الْمُوْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ''اورهيقي مؤمنين كا أسوقت عالم يتفاكه جب انهول نے دشمنوں كے شكروں كود يكھا تو وہ پكاراً مُصْحَكُم يَهِي تو وہ بات ہے جس كا اللہ تعالى نے اور اس كے رسول مَنْ اللّهُ عَنْ مَم سے وعدہ كيا تھا، اور اللہ اور اس كے رسول مَنْ اللّهُ عَنْ مَم سے وعدہ كيا تھا، اور اللہ اور اس كے رسول مَنْ اللّهُ عَنْ مَم سے وعدہ كيا تھا، اور اللہ اور اس كے رسول مَنْ اللّه كي بات بالكل سي تھي '۔

یہ کون سا وعدہ ہے جس کی طرف بیصادق القول مؤمنین اشارہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش وامتحان اور ابتلاء کے وعدوں کا ذکر آیا ہے۔مثلاً سورۃ العنکبوت کی آیات۲۔۳ میں فرمایا:

﴿ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتَرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ فَتَنَا اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَقَدُ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا

'' کیا لوگوں نے یہ مجھ رکھا ہے کہ وہ سب اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اوران کو آز مایا نہ جائے گا؟ حالا نکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضروریہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ کو تو ضروریہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ کو تو ضروریہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ کو تو ضروریہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں۔ اور جھوٹے کون

#### سورة البقره كي آيت ١٥٥ ميں فرمايا:

﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوْءِ وَنَقُصٍ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْجُوْءِ وَنَقُصٍ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْالْفُسِ وَالثَّمَرَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ والنَّمَرَ الصَّبِرِيْنَ ﴾

''اور ہم البتہ تم کوخوف وخطر اور بھوک اور مال و جان اور فصلوں کی تناہی میں مبتلا کر کے تمہاراامتحان لیں گے، جوان حالات میں صبر کریں توان کو (اے نبی !) بشارت دے دیجئے''۔

چنانچ غزوہ احزاب کے مصائب کو دیکھ کر مؤمنین صادقین کے ذہن ان پیشگی تنبیہات کی طرف منتقل ہوگئے اوران کی زبانوں پر فی الفورآ گیا: ﴿ هٰ ذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ ﴾

#### خندق کی تیاری کا عجیب نقشه

غزوۂ احزاب میں کفار ومشرکین کے لشکروں کا محاصرہ خاصا طول پکڑ گیا اوراس دوران اہل مدینہ پر بڑے ہی شخت قتم کے حالات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جارہی تھی تو نبی اکرم مُلَّا اَلَّیْا کُر خندق سے باہر تو نبی اکرم مُلَّا اَلَّیْا کُر خندق سے باہر کھینک رہے تھے۔ چونکہ ان دنوں شدید قحط کا عالم تھا الہذا صحابہ کرام شنے اپنے پیٹوں پر چاوروں کے ساتھ کس کر پھر باندھ رکھے تھے تا کہ کمریں دوہری نہ ہوجا کیں۔اس لیے کہ شدید بھوک کی وجہ سے معدہ تشنج میں آتا ہے۔ دراصل بیاس معدے کو بہلانے کی ایک شکل

ہے کہ اگراس پر بھاری ہو جھ باندھ دیا جائے تو اس کو وہ بھوک کا تشنج (Hunger Pain) نہیں ہوگا۔اس موقع پر بعض صحابہ کرام م حضور مُنَا اللّٰهِ عَلَی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کرتے اُٹھا کراپنے پیٹ دکھائے اور عرض کیا کہ حضور مُنَا اللّٰهِ اِسْ فاقہ نا قابل برداشت ہو رہا ہے، ہم نے اس لیے پیٹوں پر پھر باندھ رکھے ہیں۔اس پر نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ اِسْ نے اپنا کرتہ اُٹھا کردکھایا تو وہاں دو پھر بندھے ہوئے تھے۔

یددراصل حضرت سلمان فارسی گامشورہ تھا کہ مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی جائے۔ عرب تو جانے ہی نہیں سے کہ خندق کس بلاکا نام ہے۔ پرانی جنگوں میں دفاع کے جوطر لیقے اختیار کیے جاتے سے ان میں شہر پناہ کے گرداگر دخندق کھودنے کا دواج بھی تھا۔ اہل اہران دفاع کے اس طریقہ سے بخوبی واقف سے۔ ایران اور روم کی تو کئی سوسال سے جنگ چل رہی تھی۔ تاریخ دونوں کے مابین جھولا جھول رہی تھی۔ بھی رومی ایران کے دارالسلطنت مدائن تک چڑھ دوڑتے سے تو بھی ایرانی ان کوالیٹیائے کو چک میں دکھیل دیتے تھے۔ جب مدینہ میں خبر پنجی کہ تین اطراف سے کفارومشر کین کا بارہ ہزار کالشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے چلا آ رہا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ پر یورش نہ پر رکھتے ہوئے خندق کھودی جائے تا کہ خندق کی وجہ سے دشمن براہِ راست مدینہ پر یورش نہ پر رکھتے ہوئے خندق کھود دی جائے تا کہ خندق کی وجہ سے دشمن براہِ راست مدینہ پر یورش نہ پر رکھتے ہوئے خندق کھود دی جائے تا کہ خندق کی وجہ سے دشمن براہِ راست مدینہ پر یورش نہ پر رکھتے ہوئے خندق کھود دے کا کام تیزی سے شروع ہوگیا۔ بیخت سردی کام تھم تھا۔

روایات میں خندق کی کھدائی کے وقت دواشعار کا ذکر ملتا ہے۔ محبتِ الّہی میں سرشار صحابہ کرام اوران کے سالا راعظم جناب محمد رسول اللّه عَلَيْتُ خندق کی کھدائی کے لیے اس سنگلاخ زمین پر جرائت مومانہ اور ہمت مردانہ کے ساتھ کدالیں چلار ہے تھے اور صحابہ کرام مخصر ب لگاخ نمین پر جرائت مومانہ اور ہمت مردانہ کے ساتھ کدالیں چلار ہے تھے اور صحابہ کرام مخصر ب لگائے ہوئے کوری کے انداز میں کہتے جاتے تھے: 'اکسالھ ہم کا عیش یالا عیش اللّا عیش اللّا عیش اللّا خسر وقت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کا عیش ہی اصل عیش ہے' ۔ گویاان کے زدیک اس وقت کی کلفتیں، تکالیف اور مصائب بھی ہیں، انہیں تو آخرت کی فوز وفلاح چاہیے۔ اور رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ کی فوز وفلاح چاہیے۔ اور رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ کی فوز وفلاح چاہیے۔ اور رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ کی اسلام مہا جرین کی !

۔ دوسراشعرجس کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے وہ نظم جماعت کی اساس و بنیاد بیعت

کے شمن میں بہت اہم ہے۔ صحابہ کرامؓ ترانہ کے انداز میں کدالوں کی ضرب کے ساتھ سیہ شعر پڑھ رہے تھے:

> نَـحْـنُ الَّـذِيْـنَ بَـايَعُوْا مُحَـمَّدًا عَـكَـى الْبِحِهَادِ مَا بَقِيْنَا ابَدًا! ""ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (مَثَالِّیْرِ اُس سے جہاد کی بیعت کی ہے۔اب یہ جہاداس وقت تک جاری رہے گا جس وقت تک جان میں جان ہے "۔

جسم و جان کا تعلق منقطع ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ جب تک یہ تعلق باقی ہے جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام گی جماعت کی وہ شان جس کی بنیاد بیعت ہے۔

#### نصرت إلهي

اللہ تعالی نے اپنی خصوصی مدداور نصرت و تائید سے اہل ایمان کو اس نرغہ اور محاصرہ سے نجات دلائی جو ہیں دن تک جاری رہا تھا۔ ایک شب بہت زبردست آندھی آئی جس سے کفار ومشرکین کے لئکر تلیک ہوگئے۔ اکثر خیمے اکھڑ کر آندھی کے ساتھ تتر بتر ہوگئے۔ برٹ برٹ بولیوں پر چڑھی ہوئی بڑی بڑی دیگیں تھیں، اُلٹ گئیں۔ ان چولہوں کی وجہ سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئے۔ یوں سمجھئے کہ یہ ایک غیبی تدبیر تھی جس سے ان کے حوصلے اس درجہ بست ہوگئے کہ جو کئی مشکر منتشر ہو چکا تھا۔ تمام قبائل اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ سور قالاحزاب کی آیت و میں:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتُكُمْ وَوَوَدًا لَلهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتُكُمْ جَاءَتُكُمْ جَاءَتُكُمْ جَاءَتُكُمْ اللهُ بِمَا جَنُودًا لَيْمُ تَرُوهًا لَمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴾

''اے اہل ایمان! الله کا احسان یا دکر وجوتم پر ہوا، جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے ان پر بھیج دی ہوا (آندھی) اور (فرشتوں کی) وہ فوجیس جوتم نے نہیں دیکھیں۔ اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے''۔

نی اکرم ما گیر آنے چنداور تدابیر بھی اختیار فر مائی تھیں، کین ان کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس غزوہ احزاب کے ذریعہ سے اللہ تعالی کواہل ایمان کا امتحان لینا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا مقصود تھا، تا کہ نظر آ جائے کہ کون اکنے پانی میں ہے! سب جان لیس کہ کون ان میں سے منافق ہیں اور کون وہ ہیں جوکڑی سے کڑی آ زمائش اور سخت سے خت امتحان میں بھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں!! — جب یہ امتحان ہوگیا تومدِ مقابل دشمنوں کے لیے ایک آ ندھی اور فرشتوں کا ایک شکر کافی تھا۔ کفارو مشرکین کا بارہ ہزار کیا بارہ لاکھ کا لشکر بھی ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک آ ندھی نے معاملہ تلیث اور تر تر بتر کر دیا اور کفار و مشرکین جو ایک زبر دست جمعیت کی شکل میں بڑے معاملہ تلیث اور تر بڑی تیاریوں کے ساتھ دُور دراز کا سفر کر کے ہدایت کے چراغ کو بجھانے ارمانوں اور بڑی تیاریوں کے ساتھ دُور دراز کا سفر کر کے ہدایت کے چراغ کو بجھانے آ نے تھا یک ہی رات میں منتشر ہو گئے۔ معاملہ ختم ہوگیا اور شبح صادق سے قبل ہی ہرایک آئے نئی راہ پکڑی۔ ضبح مسلمانوں نے دیکھا تو میدان خالی تھا۔

## نبى اكرم مَنَّالِيَّةِ كَا تاريخي ارشاد

کاموں کے لئے ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، گر وہاں بھی ندکورہ بالا امور پر نظر ہونی ضروری نہیں ہے۔ لیکن انقلا بی عمل میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امر پر نگاہ ہوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن انقلا بی وعقلف مراحل سے گزار کر کا میا بی تک کیسے پہنچادیا جائے۔ یہ شے دگر ہے۔ اس کے لئے اور قتم کی صلاحیتیں جا ہمیں۔ اس کی ایک عظیم مثال ہے جو غزوہ احزاب کے متصلاً بعد سیرتِ مطہرہ میں نظر آتی ہے۔

نبی اکرم مگالی کو بخوبی اندازہ تھا کہ قریش نے کتنی محنوں اورکوششوں سے اس عظیم لشکر کی تیاری کی ہوگی اورا پنے حلیف قبائل کو اپناسا تھد یے پر آمادہ کیا ہوگا۔ بنو غطفان، بنو فرازہ اور خیبر کے یہود کے قبائل کو آمادہ کرنے کے لئے کتنی سفا تیں بھیجی ہوں گی، کتنی خط وکتابت کی ہوگی اوراس کام کے لئے پیامبری کے سلسلہ میں کتنے سواد ورائے ہوں گے۔ یہ سارے پاپڑ بیل کر قریش نے اتنی طاقت جمع کی تھی اوراسے لے کروہ مدینہ پر چڑھ دوڑ سے سارے پاپڑ بیل کر قریش نے اتنی طاقت جمع کی تھی اوراسے لے کروہ مدینہ پر چڑھ دوڑ سے سارے پاپڑ بیل کر قریش نے اتنی طاقت جمع کی تھی اوراسے کے کروہ مدینہ پر چڑھ دوڑ سے سارے پاپڑ بیل کر قریش نے اینی طرام واپس جانا پڑا، ساری محنین اورکوششیں اکارت

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

- 🔾 آنحضورگاخواب،عمره کاقصداوراہل مکہ کارڈیمل
- 🔾 عروه ابن مسعود ثقفی کا تد برانه روییا ورآنحضور سے گفت وشنید
- و عروه كابظاهر گستاخانه انداز اورصدیق اکبر اورمغیره ابن شعبه گاردِّمل
  - 🔾 عروہ کا قریش سے خطاب اور قریش کے جو شلے افراد کاردِّ مل
    - مصالحت كيلئي آنحضور كي مساعى اور سفارتِ حضرت عثمانًّا

## بيعت رضوان

- 🔾 قریش کے روبیمیں کیک اور سفارت مہیل ابن عمرو
  - O صلح نامه کی تحریراور حضرت علی کا طرز عمل
  - معامده کی شرائط اور حضرت عمر کااضطراب
  - 🔾 ایک مخصوص گروه کی اتهام طرازی اوراس کا از اله
    - ابوجندل کی آمداور آنخضرت کی نصیحت
  - 🔾 صحابه کرام گاغیر معمولی طرز ممل اوراس کی توجیهه
    - صلے فتے مبین کن اعتبارات سے تھی
- حضرت ابوجندل كادوسراا قدام اور حضرت ابوبصيرًا كي شموليت
  - O سلح حدیبی*ے څمر*ات
- حضرت خالدًا بن وليدحضرت عمرًا بن العاص كا قبولِ اسلام
  - 🔾 اندرونِ عرب تبليغي مساعي کي شدت اورايک حادثه فاجعه
    - بيرونِ عرب تبليغي خطوط كي ترسيل
    - 🔾 عمره قضااور قریش کی شکست خور دگی

# خطاب<sup>ہ ف</sup>تم ☆

اندرونِعرب

تكميلِ انقلاب كى تمهيد

فراستِ نبوی کاشاہ کاراور

فتح مبدن يعني

صلح حديبي

ذى قعده بسط

#### اہلِ مُلّہ کاردِّ عمل

نبی اکرم ٹنے ادھرحدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ فرمایا 'اُوھر جب قریش کے علم میں آگیا کہ حضور عمرہ کے ارادہ سے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم محمد منگاللیکم اور ان کے ساتھیوں (رضوان اللہ علیهم اجمعین) کو کسی صورت بھی مکتہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ انہوں نے اپنے تمام حلیفوں کو پیغام بھیج دیا کہ وہ سب آ کر قریش کی مدد کریں تا كەسب مجتمع ہوكرا بنى يورى قوت كے ساتھ مُحمُّ طَاللَّيْظِ كاراستەروك سكيل - نبى اكرم كو بھى بىر خبرین پہنچ رہی تھیں۔ بدیل بن ورقہ خزاعی قبیلہ بنوخزاعہ سے تعلق رکھتے تھے جو مُلّہ اور مدینہ کے مابین آباد تھا۔اس قبیلہ کا کچھ دوستانہ تعلق قریش کے علاوہ نبی اکرمؓ کے ساتھ بھی تھا۔ چنانچہ حضور ی بدیل بن ورقہ کواس کام کے لئے مامور کیا کہ وہ مکتہ والوں کی خبر لا کردیں کے صورت حال کیا ہے! انہوں نے آ کرخبر دی کے قریش نے ایک بہت بڑالشکر جمع کرلیا ہے اوران کا عزم مصمم ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی آ پُ کو مَلّه میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔حضور ؓ نے ان سے فرمایا کہتم مکتہ جا کر ہماری طرف سے قریش سے کہو کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہماری کسی سےلڑنے بھڑنے کی کوئی نبیت نہیں ہے ہم محض عمرہ کے لئے آنا جا ہے ہیں' اور قریش کو سمجھاؤ کہ انہیں پہلے بھی ان جنگوں کے سلسلہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے'اب بہتریمی ہے کہ ہمارے اور ان کے مابین کچھ عرصہ کے لئے سلح ہو جائے اور قریش ہمیں عرب کے دوسرے قبائل سے نمٹنے کے لئے آزاد چھوڑ دیں تا کہ ہم بقیہ عرب کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں۔اس میں خیر ہے اس میں جماری اور ان کی بہتری ہے۔ چنانچہوہ ہمیں پُرامن طور پرعمرہ اداکر نے دیں اور مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں۔ بدیل بن ورقه حضور کے اس پیغام کے ساتھ مکلہ پہنچے۔ وہاں ایک بڑی چویال میں جا کر جہاں قریش کے بڑے بڑے گھرانوں کے سردار جمع تھے انہوں نے کہا کہ میں محملًا لیا بڑ كى طرف سے ايك پيغام لايا ہوں' اگر آپ حضرات اجازت ديں توعرض كروں! انہوں نے بیانداز شایداس لئے اختیار کیا ہوگا کہ پہلے بیاندازہ ہوجائے کہ قریش مَلّہ کا رجحان (mood) کیا ہے! چنانچیان میں Hawks (یعنی مشتعل مزاج اور جنگجولوگوں) نے تو فوراً کہا کہ ہم نہ تو کوئی بات سننے کے لئے تیار ہیں اور نہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت اور حاجت



#### خطبهٔ مسنونه، تلاوت آیات قرآنی، احادیثِ نبوی اورادعیهٔ ما ثوره کے بعد:

#### حضور كاخواب

غزوہَ احزاب کے اگلے ہی سال ٦ ھ میں رسول اللّٰهُ مَثَالِثَیُّمَ نے خواب دیکھا کہ آپؑ اور آپ کے ساتھی اہل ایمان عمرہ ادا کررہے ہیں۔ چونکہ نبی کا خواب بھی وجی ہوتا ہے لہذا نبی اکرم نے اسے اللہ تعالی کی طرف سے ایک غیبی اشارہ اور حکم سمجھ کر اعلان عام کرا دیا کہ ہم عمرہ کے لئے جائیں گئے جو ہمارے ساتھ جانا جا ہیں وہ چلیں۔ جو صحابہ کرامؓ اُس وفت رسول اللَّهُ مَا لِيُنْ اللَّهُ مَا تَهُ جانے کے لئے تیار ہو گئے تھے وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہ گویا موت کے منہ میں جارہے ہیں۔اس کئے کہ وہ اگر چہ عمرہ کی نبیت سے جارہے تھے کیکن قریش کے نزد یک توبیا یک نوع کی چڑھائی تھی۔ وہ عمرہ کے لئے اہل ایمان کومکہ میں داخل ہونے دیں تو گویا بیان کے لئے اپنی رہی سہی سا کھ اور بچا کھچا وقار بھی ہمیشہ کے لئے خود ا پنے ہاتھوں خاک میں ملانے کے مترادف تھا۔ بیتوان کے لئے ایک نوع کی شکست تھی کہ وہ مسلمانوں کوعمرہ ادا کرنے دیتے۔اس کے بعدتو عرب میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی۔حضور کے ساتھ چلنے والے صحابہ کرام گی تعداد کے بارے میں مختلف روایات میں چودہ سوسے لے کر دو ہزارتک کی تعداد کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم زیادہ تر روایات کے مطابق تعداد چوده سوتھی۔ ذو الحليف كامقام مدينے سے تقريباً سات آ تھميل باہر ہے۔ يہاں ے عمرہ یا حج کے لئے احرام باندھنے کی حد شروع ہوجاتی ہے۔ وہاں حضوراً ورآپ کے تمام ساتھیوں نے عمرہ کا احرام باندھااور ہدی ( قربانی ) کے جوجانورساتھ تھان کے گلوں میں یے ڈال دیئے گئے'جو اِس بات کی علامت تھی کہ بیجانور قربانی کے ہیں۔ان کاموں سے فارغ ہوکرآ پُ نے مکلہ کی طرف سفر جاری رکھا' حتیٰ کہ حدیبیہ کے مقام پر جاکر پڑاؤ کیا۔ اسی مقام پر نبی اکرم اورمشرکین قریش کے مابین وہ سلح ہوئی جوتاریخ میں''صلح حدیبیہ' کے نام سےموسوم ہےاور جسے قر آن حکیم نے سورۃ الفتح میں'' فتح مبین'' قرار دیا ہے: ﴿إِنَّا اِلَّهُ

ہے۔ گر Doves (لین صلح پیندافراد) نے کہا کنہیں! ہمیں بات سنی چاہئے اور بدیل

## عروه بن مسعود تقفی کامد برانه روبیه

اُس وقت طائف کے مشہور قبیلہ بنوثقیف کے سر دارعروہ بن مسعود ثقفی بھی وہاں موجود تھے۔ مَلّه اور طائف کو جڑوال شہرول (Twin Cities) کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے مابین رشتہ داریاں بھی بہت تھیں اور مُلّہ کے اکثر رؤسا کی جائیدادیں اور باغات بھی طا کف میں کثرت سے تھے۔اس موقع بران ثقفی سردارعروہ بن مسعود <sup>(۱)</sup> نے کھڑے ہوکرکہا''اےقریش! کیا میں تمہارے لئے باپ کی ما تندنہیں ہوں اور کیاتم میرے بچوں کی ما ننذنہیں ہو؟ "مجلس کے شرکاء نے کہا" ایسا ہی ہے"۔ پھرانہوں نے کہا" کیا تمہیں مجھ پر اعتماد ہے کہ میں جو پچھ کہوں گا تمہاری بہتری کے لئے کہوں گا؟ ''لوگوں نے جواب میں کہا كَهُ ` بان جميں اس يرجهي اعتاد ہے'' تو انہوں نے كہا'' مجھے اجازت دوكہ ميں محمطًا ليُنْأِ كے پاس جاؤں اور ان سے بات چیت کروں'' ۔ لوگوں نے اس تجویز کو قبول کرلیا۔

## عروه بن مسعود کی نبی ا کرمؓ سے گفت وشنید

حدیبیمیں جہاں نبی اکرم اور صحابہ کا پڑاؤ تھا عروہ وہاں آئے۔ وہ بہت ہی زیرک وانا اور مد برانسان تھے آخر ثقیف کے سردار تھے جوقریش کے بعد سب سے معزز قبیلہ شار ہوتا تھا۔انہوں نے وہاں پہنچ کراشکر کے ماحول اورنظم وضبط کا ایک اندازہ قائم کرنے کے لئے بھریور جائزہ لیا۔ پھروہ نبی اکرمؓ کے خیمہ میں حاضر ہوئے اورسب سے پہلے توانہوں نے خوفز دہ کرنے کااندازاختیار کرتے ہوئے کہا:

> ''محمر! مَثَالِيَّةُ ايك طرف قريش اوران كے حليف بين أن كي پوري قوت مجتع ہے اوران کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی تم کواور تمہارے ساتھیوں کو مکتہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں۔ابتم دیکھ لوکہ اگر جنگ ہوئی اور بالفرض تم نے

ے کہاسناؤ کہ مُرسَّا ﷺ کہتے کیا ہیں!انہوں نے حضور کا پیغام ن وعن سنادیا۔

مَلّه والول كوختم كردياتو كيابيكوئي الحجي بات موكى؟ اس سے پہلے كيا کسی شریف انسان کی الیی مثال موجود ہے کہاس نے اس طرح اییخ ہی قبیلہ کوختم کر دیا ہو؟ اورا گرمعاملہ برعکس ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تہمارے ساتھ جو جمعیت ہے وہ تو مختلف قبائل سے آئے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے ( گویا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا والا معاملہ ہے)۔ شکست اور ہزیمت کی صورت میں بیسب تہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے'ان میں ہےکوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑانہیں رےگا''۔

عروہ بن مسعود کے پیش نظر چونکہ قبائلی نظام تھا اور وہ جانتے تھے کہ قبائل توعمومًا قبائل حمیت کے تحت الرتے تھے چنانچوانہوں نے یہ بات اپنے تجرب کی بنیاد پر کہی تھی۔ حضرت ابوبکرصدیق اس موقع پرنبی اکرم کے ساتھ تھے۔ان گوعروہ بن مسعود کی

اس بات برطیش آ گیا۔ ان کی زبان سے عروہ کے لئے ایک عربیاں گالی نکل گئی اور انہوںؓ نے کہا '' کیاتم میں سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُم كُو چھوڑ دیں گے۔خدا كی قسم ہم ان كو چھوڑنے والے نہیں ہیں''۔گالی س کرعروہ نے یو چھا بیکون ہیں۔ بتایا گیا کہ بیا ابو بکڑ ہیں تو عروه نے کہا''ان کا مجھ پرایک احسان ہے' ورنہ آج میں انہیں اس گالی کا جواب دیتا''۔

اس کے بعد عروہ نے نبی اکرم سے گفتگو کرتے ہوئے بیر گستا خاندا ندازاختیار کیا کہ بار بارحضور کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے۔وہ شاید بیدد کھنا جاہتے ہوں کہ حضور کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کا طرزعمل کیا ہے! حضرت مغیرہ بن شعبہ مجتبیت محافظ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔انہوں نے عروہ کی بار بار کی بیتر کت دیکھ کراپنی تلوار کا دستہان کے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ آئندہ بیہ ہاتھ حضور کی ریش مبارک تک بڑھا تو قطع ہوجائے گا'واپس نہیں جاسکے گا بہرحال عروہ پی تفتگو کر کے اورا یک انداز ہ قائم کر کے واپس مکتہ چلے گئے۔

#### عروہ کا قریش کے سامنےایئے تاثرات کا اظہار

مَلَّهُ بَنْ کُوروہ بن مسعود نے قریش کے سرداروں کے سامنے جور پورٹ پیش کی اس سے ان کے اس تاثر کا اندازہ ہوتا ہے جواہل ایمان کے لٹکر کے نظم وضبط ان کے جوش و

<sup>(</sup>۱) عروہ بعد میں ایمان لے آئے تھے اورانہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ (ڈٹاٹٹنڈ)

ہوااور تناوُ(Tension) کی کیفیت برقر اررہی۔

#### مصالحت کے لئے نبی اکرم کی طرف سے مساعی

نی اکرم نے حدید کے مقام پر مقیم ہونے کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کے ذریعے پہلا پیغام بھیجاتھا، جس کے نتیجہ میں پہلے عروہ بن مسعود حضور گی خدمت میں گفتگو کے لئے آئے شھاوراس کے بعد قریش کے چند مشتعل مزاح (Hawks) لوگ آپ کے پاس آئے کا کیکن ان کا رویہ مصالحانہ ہیں تھا، بلکہ جارحانہ اور رعب ڈالنے والا تھا۔ اس پر نبی اکرم نے خود سلسلہ جنبانی شروع کرنے اورا پنے اصحاب میں سے سی کو مُلّہ والوں کے پاس افہام و تفہیم کے لئے بھیجنے کا ارادہ فر مایا۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت عمر نے فر مایا کہ میرا خیال ہے آپ مُلّہ جا نمیں اور قریش سے مصالحت کی کوشش کریں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضوراً ہم میں میرا کوئی ایبارشتہ دار نہیں ہے جس کی امان و حمایت میں، میں مُلّہ میں مُلّہ میں میرا کوئی ایبارشتہ دار نہیں ہے جس کی امان و حمایت میں، میں مُلّہ میں میرا کوئی ایبارشتہ دار نہیں ہے جس کی امان و حمایت میں، میں مائہ میں امان و حمایت میں میں مقبوط ہے۔ داخل ہو سکوں کہ میری رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں جن میں سے کسی کی بھی امان و حمایت میں وحمایت میں وحمایت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی اگرم نے اس رائے کو پیند فر مایا اور حضرت عثمان میں میں میں مگٹہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

## حضرت عثمانٌ كامكه پہنچنا'اورآ پُٹى شہادت كى افواہ كا پھيلنا

بیارم کی جانب سے اس فارت کے لئے حضرت عثان گا امتخاب آں جناب گی جانب سے اس فارت کے لئے حضرت عثان گا امتخاب آں جناب گی کے جثار فضیات ہے۔ بہر حال حضرت عثان ابھی مگنہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ باہر ہی ان کو اپنے بچاز او بھائی ابان بن سعید بن عاص مل گئے۔ انہوں نے آ نجناب گوا پی پناہ اور حمایت میں لے لیا اور اس طرح حضرت عثان قریش کے پاس پنج گئے۔ گفت وشنید کا سلسلہ دو تین روز تک چلتا رہا اگر چہ اس کا کوئی نتیج نہیں نکلا۔ قریش کی صورت مصالحت پرآ مادہ نہیں ہوئے۔ تاہم انہوں نے حضرت عثان سے کہا کہ اب جب تم مگنہ میں آ ہی گئے ہوتو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم کعبہ کا طواف کر او کیکن آ ہے گئے۔ گ

خروش اوران کی فدائیانہ کیفیات کود مکھ کران کے دل ود ماغ پرمترتب ہوا تھا۔انہوں نے کہا:

''اے قریش کے لوگو! دیکھؤ میں قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں گیا ہوں' میں نے ان کے دربار دیکھے ہیں' ان کا ٹھاٹھ باٹھ دیکھا ہے' لیکن خدا کی قتم میں نے کسی بادشاہ کواس کی اپنی قوم میں ایسامحتر م نہیں دیکھا جبیہا کہ محمد (مُنَافِیْمِ) کواپنے اصحاب میں دیکھاہے۔میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جولوگ مجمد (مَثَاثَیْنِمُ) کے ساتھ ہیں ان کوجنٹی محبت محمد (منگالیام) سے ہے اور جنٹی عقیدت وتو قیراور عزت محر (مَثَالِيَّةُ مُ) كى ان كے دلول ميں ہے اور اپنے دين كى جوحميت اور فدایانہ جذبان کے دلول میں ہے وہ مجھے پوری زندگی میں کہیں بھی و کھنے میں نہیں آیا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب محمد (مَثَالِثَائِم) وضوكرتے ہيں تو لوگ ان كے وضوكا ياني تبرك كے طور پر لینے کیلئے ٹوٹ پڑتے ہیں۔اگروہ تھوکتے ہیں یاان کے دہن سے بلغم نکلتا ہے تو لوگ اسے جھیٹ لیتے ہیں اور اس کواینے ہاتھوں اور چروں برمل لیتے ہیں۔ بیرمحبت میں نے کسی قوم میں اپنے سرداراور قائد حتی کہ سی بادشاہ تک کیلئے نہیں دیکھی ۔لہذا بہتری اسی میں ہے کہتم ان سے مت بھڑؤ ان سے جنگ کا ارادہ ترک کر دواور مصالحت كرلو''\_

## قریش کے جو شلے افراد کار دمل

عروہ کے اس اظہارِ خیال پر وہاں بڑا شور وغوغا ہوا کہ ہم مصالحت کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہم محمد (مَنَّالَّیْمِ اُلَّی کُسی صورت بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مُلّہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ محمد (مَنَّالِیْمِ اُلُی کُو واپس جانا پڑے گا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ انہوں نے یہی پیغام اپنے دو دوسرے اشخاص کے ذریعے حضور کے پاس بھیجا کیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آئی۔ فریقین میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے مِٹنے کے لئے تیار نہیں بات بنتی نظر نہیں آئی۔ فریقین میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے مِٹنے کے لئے تیار نہیں

اکرم گی معیت کے بغیر طواف کی یہ پیشکش قبول نہیں فرمائی۔(') گفت و شنید میں جو در گی ۔ تو اس طرح گویا وہ کیفیت پیدا ہوگئی جے آج کل کی سیاسی اصطلاح میں'' نظر بندی'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دریں حالات پی خبراڑ گئی کہ حضرت عثمان گوشہید کر دیا گیا ہے۔

#### بيعتِ رضوان

حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب نبی اکر م منگاللی کو آپ نے اپنے ساتھیوں سے وہ بیعت لی جو کتب سیر میں' بیعت رضوان' کے نام سے مشہور ومعروف ہے اور جس کا ذکر سورۃ الفتح کی آیت ۱۸ میں ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قَلُومِ فَا اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ مأني قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ (اے نَبُی ) بے شک اللّٰه مومنوں سے راضی ہوگیا جب وہ درخت کے نیچ آپ سے بیعت کررہے تھا وراسے ان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ لہذا اس نے ان پرقلبی اظمینان وسکون نازل فر مایا اور انعام میں ان کوفتح قریب بخشی '۔

#### بيعت على الموت

حدیدیہ کے مقام پر کوئی چھوٹا سا درخت تھا جس کے سایہ میں نبی اکرم تشریف فرما ہو گئے اور وہاں آپ نے فرمایا کہ اب ہرمسلمان مجھ سے بیعت کر کے ایک عہد کرے اس بیعت کے بارے میں دور وایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بیعت علی الموت تھی ۔حضور نے فرمایا کہ'' ہرمسلمان میرے ہاتھ پرموت کی بیعت کرے کہ چیا ہے ہم سب ہلاک ہوجا کیں لیکن عثان گئے خون کا بدلہ لئے بغیر ہرگزیہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری روایت ہے کہ اس عثمان کے خون کا بدلہ لئے بغیر ہرگزیہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری روایت ہے کہ اس مبارک ہو''۔حضور تک جب بیقول پہنچا تو آپ نے فرمایا'' مجھے یقین ہے کہ اگر عثمان عوصة دراز تک بھی مبارک ہو''۔حضور تک جب بیقول پہنچا تو آپ نے فرمایا'' مجھے یقین ہے کہ اگر عثمان عوصة دراز تک بھی مبارک ہو''۔حضور تک جب بیقول پہنچا تو آپ نے فرمایا' مجھے یقین ہے کہ اگر عثمان عوصة دراز تک بھی مبارک ہو''۔حضور تک جب بیقول پہنچا تو آپ نے فرمایا' کے حب تک میں طواف نہ کر لوں''۔

بات پر بیعت لی گئی کہ: ''اُن کا آئے ہے۔ '' لیعنی ہم یہاں سے پیڑ نہیں موڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ بہر حال اس بیعت کا مقصد یہ سامنے آتا ہے کہ سی حالت میں پیڑے نہیں دکھانی اور میدانِ جنگ سے جان بچا کر نہیں جانا۔ اگر چہ جان بچانے کی چندصور تیں وہ ہیں جن کی سور ۃ الانفال میں اجازت دی گئی ہے اور انہیں جائز تھر الیا گیا ہے۔ مثلًا یہ کہ پینتر ابدلنا مقصود ہویا کسی جنگی حکمت عملی (strategy) کا نقاضا ہوکہ پیچھے ہے جایا جائے۔ مگر یہاں اس امر کا فیصلہ ہوگیا کہ کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب یہاں سے کسی جنگی حکمت کے تحت پسپائی (strategic retreat) کا امکان بھی باقی نہیں رہا۔ رہا جان بچا کرفرار ہونے کا معاملہ تو یہ لگل گناہ کبیرہ میں شامل ہے ہیں۔ گویا یہ بیعت علی الموت حتی کہ ہر شخص میدان میں ڈٹار ہے گا'صرف موت ہی اسے اس جنگ سے رستگاری دے سے کئی گ

#### حضرت عثمان كي خصوصي فضيلت

ترجمان وی جناب محدرسول الله مناقیاتی کی زبان مبارک سے حضرت عثمان کے بے شار فضائل ومنا قب مروی ہیں۔ ان کے علاوہ سیرت عثمانی کے متعدد وا قعات آ نجناب کی فضیلت یہ ہے کہ دومواقع پر فضیلت نی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی فضیلت یہ ہے کہ دومواقع پر حضرت عثمان کی عدم موجود کی کے باوجود حضور کے گویاان گوموجود قرار دیا۔ پہلاموقع غزوہ بدر کا ہے۔ آنجناب کی اہلیہ اور نبی اکرم کی لخت جگر حضرت رقیہ کافی علیل تھیں اس لئے ان کی تیار داری کے لئے حضور گنے آنجناب گومدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور انہیں اس لئکر میں شامل نہیں فرمایا تھا جو اولاً تو ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے کے لئے نکلا تھا، لیکن شامل نہیں فرمایا تھا جو اولاً تو ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے کے لئے نکلا تھا، لیکن بالاً خرغزوہ بدر پر ہنتے ہوا تھا۔ نبی اکرم نے خضرت عثمان گوبدر کے مال غنیمت میں سے وہی طور پر اس غزوہ میں شریک قرار دیا جبکہ حقیقی طور پر وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ اس طرح کا دوسرا موقع حد بیبیہ کے مقام پر پیش آیا۔ حضرت عثمان چونکہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس طرح کا اگرم نے خود ہی اپنا ایک دست مبارک دوسر سے دست مبارک کے او پر رکھ کر ارشا دفر مایا کہ اگرم نے خود ہی اپنا ایک دست مبارک دوسر سے دست مبارک کے او پر رکھ کر ارشا دفر مایا گ

فضائل میں بہت بلندمقام ہاور ہے بہت بڑی سعادت ہے جواس روز ان گوحاصل ہوئی۔ پھر یہ کہ نبی اکرم نے خون عثان کے قصاص کیلئے حدید ہے مقام پر موجود تمام صحابہ کرام گھر یہ ہے جو بیعت لیے جو بیعت لیے جو بیعت لیے ہی انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے جو حضرت عثمان عُی گوحاصل ہوا۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی اور خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس طرح بیعت رضوان کا یہ ظیم الثنان واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ہمیش کیلئے محفوظ فرمادیا ہے۔

#### اس بیعت کی ضرورت کیاتھی؟

ا نتهائی غورطلب بات بدہے کہ رسول الله منالیّن کم کو بدبیعت لینے کی ضرورت کیاتھی! حضور کے ساتھ جو چودہ یا پیدرہ سوافرادآئے تھان میں سے کوئی بھی اس بیعت میں پیھیے نہیں رہا۔ صرف ایک شخص جدین قیس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اینے اونٹ کے چھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔اس نے بیعت نہیں کی۔اس کے سوابقیہ تمام لوگوں نے بیعت کی ۔ پیخض در حقیقت منافق تھااوراس کا ذکر سفر تبوک کے ضمن میں بھی آتا ہے کہ اس موقع پر اس کا نفاق بالکل کھل کرسا منے آگیا تھا۔حضور کے ساتھ جو اشخاص آئے تھے ان میں جد بن قیس جیسا کوئی دوسرا شخص شاید ہی ہو۔ اگر حضور جنگ كافيصله فرمادية تويقيئا ان مومنين صادقين ميس عدوني شخص بهي كسي صورت میں پیٹے دکھانے والانہیں تھا۔لیکن اس کے باوجود حضور مبیعت لےرہے ہیں تو اس میں کیا حكمت تھى؟ درحقیقت بیاس لئے لی گئی كه بیعت كابیاصول اور بیمل آنے والوں كی رہنمائی کے لئے سیرتِ مطہرہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بحثیبت سنت ہمیش کے لئے ثبت ہوجائے۔ بیعت رضوان اس بات کی روشن دلیل ہے کہ سی موقع پر پاکسی اعلیٰ مقصد کے لئے جیسے ہجرت و جہاد 'بیعت لینا سنت ثابتہ ہے۔ ور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کوئی شخص بھی ایبانہ ہوسکتا تھا کہ نبی اکرم مبیت لئے بغیرخون عثان کے قصاص کے لئے جنگ کا حکم دیتے تو اس سے اعراض کرتا۔ پھریہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پرانہی مخلص وصادق صحابه کرام سے مختلف امور کے لئے حضورگا بیعت لینا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ چنانچدانمی احادیث سے بیاصول مستبط ہوتا ہے کہ اعلائے کلمۃ اللّد'ا قامت دین'اظہار

دین الحق علی الدین کلہ اور تکبیر رب یعنی انقلابِ محمدی (علی صاحبہ الصلوة والسلام) کی جدوجہد کے لئے جو ہیئت اجتماعیہ وجود میں آئے وہ بیعت ہی کے اصول پر قائم ہو۔ یہی سنت کا تفاضا ہے۔

# قریش کی طرف سے مصالحت پر آمادگی

جب قریش نے ایک طرف بید کیما کہ رسول اللہ کسی دھمکی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں ، دوسری طرف ان کے حلیم الطبع اشخاص نے اپنااثر ورسوخ استعال کیا اور قریش کے سامنے خون ریزی کے ہولناک نتائج رکھے تو بالآخران کی سمجھ میں بید بات آگئ کہ اگرکوئی مصالحت ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ لہذا آخر کارانہوں نے مصالحانہ گفتگو کے لئے سہیل بن عمرو کو حضور کے پاس جیجنے کا فیصلہ کیا ، جن کا شاران کے بڑے متحمل اور مدبر سرداروں میں ہوتا تھا۔ چنا نچدروایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم گوخر ملی کہ اس مرتبہ سیل بن عمرو (اگفتگو کے لئے آئے ہیں تو حضور گنے فر مایا کہ اس کا مطلب ہے کہ قریش مصالحت بن عمرو گئے۔

صلح نامه کی تحریر \_شرا ئط اور چندا ہم واقعات

قریش کو بیعت رضوان کی خبر پہنچ چکی تھی جس پران میں کافی سراسیمگی پھیل گئی تھی۔
اسی لئے انہوں نے سہیل بن عمر و کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا تا کہ وہ الیی شرائط پر
مصالحت کر لیں جو قریش کے لئے آبر ومندانہ ہوں 'سبی کا باعث نہ ہوں۔ وہ حضور گئ خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کا عند پیظا ہر کیا۔ گفت وشنید کے بعد جب طے ہوا کہ صلح نامہ تحریر کر لیا جائے تو نبی اکرم نے صلح نامہ تحریر (dictate) کرانا شروع کیا۔ حضرت علی گا تب کے فرائض انجام و سے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا: بیشعر الله والد میں الرجی پیمر

<sup>(</sup>۱) فتح مَلَد کے بعد یہ مہیل بن عمر وبھی ایمان لے آئے اور حضور کے صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ نبی اکرم گی وفات کے فوراً بعدار تداد کا جو فتنداُ ٹھا'اس کے اثرات مَلّہ تک بھی پہنچ لیکن مشرف ہوئے۔ نبی اکرم گی وفات کے فوراً بعدار تداد کا جو فتنداُ ٹھا'اس کے اثرات مُلّہ بیان خطیب بھی سہیل بن عمر وُنہ صرف خود ثابت قدم اور اسلام پر قائم رہے بلکہ آپ چونکہ نہایت شعلہ بیان خطیب بھی تھے لہذا انہوں نے اپنے مؤثر ومدل خطیات کے ذریعہ مُلّہ والوں کو اس فتندار تداد سے بچانے میں اہم کردارادا کیا۔

معامده كىشرائط

اس معاہدہ کی بعض شرائط نبی اکرم اور صحابہ کرام اسے لئے بظاہر نہایت بھی کا باعث اورتو بین آمیز تھیں ۔ سہیل نے سب سے پہلے تو پیشرط پیش کی کہ ہم یہ برداشت کر ہی نہیں سكتے كداس سال مسلمان عمره كريں۔اس سال عمره كرنے كى اجازت دينے كا مطلب توبيہ ہوگا کہ پورے عالم عرب میں یہ بات مشہور ہوجائے کہ محمط اللی ان اوری ہوگی اور قریش کو جھکنا پڑا اور ہتھیار ڈالنے پڑے۔لہذا اس سال تو آپ کو یہیں ہے واپس جانا ہوگا۔البتہا گلےسال آپ تشریف لے آئے ہم تین دن کے لئے ملّہ کوخالی کردیں گئے ہم بہاڑوں پر چلے جائیں گے اور مکلہ آپ کی disposal پر ہوگا۔ آپ وہاں رہے اور عمرہ سیجیح' مُلّہ والے وہاں رہیں گے ہی نہیں تا کہ کوئی شخص جذبات سے مشتعل ہو کرکوئی اقدام نه کربیٹھے۔اس تصادم کے امکان کوبھی روک دیا جائے گا۔البتہ آپ کے ساتھ تلواریں اگر ہوں گی تو وہ نیام میں ہوں گی اور نیام بھی تھیلوں میں بند ہوں گے۔تھیلے احرام کی حالت ہی میں ہاتھ میں رہیں گے۔ ینہیں ہوگا کہ تلواریں نیام میں ساتھ لٹکی ہوئی ہوں۔ دوسری شرط یتھی کہ دس سال تک ہمارے اورآپ کے مابین بالکل امن رہےگا' کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ طے ہوئی کہ عرب کے دوسرے قبائل میں سے جو حاسب ہمارا حلیف بن جائے اور جوچاہے آپ کا حلیف بن جائے ۔ فریقین کے حلیف بھی امن وامان سے رہیں گے اور ان کے مابین بھی جنگ وجدال بالکل نہیں ہوگی ۔ بنوخزاعہ کے سر دار بدیل بن ورقہ نے وہیں پراعلان کیا کہ ہم محمد عُلِیّن کے ساتھ ہیں۔ ایک دوسرا قبیلہ بنوبکر'جس کو بنوخزاعہ سے پرانی دشنی تھی'اس نے فوراً دوسرارُخ اختیار کرلیا کہ ہم اس معاہدہ کی روسے قریش کے حلیف ہیں۔معاہدہ کی چوتھی شرط مسلمانوں کے لئے بظاہر بہت تو ہین آمیزاور دل آزاری کا باعث تھی۔وہ یہ کہ اگر مکلّہ کا کوئی شخص اپنے والی یا سر پرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا تو مسلمانوں کواسے واپس لوٹانا ہوگا' لیکن مدینہ سے اگر کوئی شخص مُلّہ آ جائے گا تواسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی غیر منصفانہ (un-equal) شرط تھی جس پر سہبل بن عمرو کا اصرارتھا۔صحابہ کرام اس پر بڑے جزیز ہوئے اوران کے جذبات میں جوش و بیجان پیدا ہوا کہ ہم بیصورت کیوں گوارا کررہے ہیں؟ ہم دب کراورگر کر کیوں صلح کریں؟ ہم اس وقت

سهيل بن عمرو نے فوراً ٹوک ديا که نہيں! ہم "بِسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ" سے واقف نہيں ہيں ہم تو ہميشہ سے "بِالسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ "سَلَمِ کرنے رہے ہيں الهذا بهی الفاظ کصے جائيں گئے ہم آپ کے الفاظ "بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ "سَلَمِ کرنے کے لئے تياز بيں حضور گئے ہم آپ کے الفاظ "بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ اللَّهُ مَّ کوئی فرق واقع نہيں ہوتا"۔اس کے بعد حضور نے نے فرمایا ' گھے ہو گئے رسول الله عَلَیٰ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیٰ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت على كاطرزمل

نبی اکرم نے حضرت علی سے فر مایا که 'علی! محدرسول اللہ کے الفاظ مٹاد واوراس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو' (مُنَافِیْاً)۔ حضرت علی نے جواب میں عرض کیا که ' حضوراً! یہ کام میں نہیں کرسکتا' ۔ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اس موقع پر نبی اکرم کی حکم عدولی کررہے ہیں کہ حضور فر مارہے ہیں کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دواوروہ کہدرہے ہیں کہ میں نہیں مٹاسکتا۔ مگر ایسا ہر گزنہیں' بلکہ حقیقت ہے ہے کہ وہ تو حضور گانا م کھنے کے بعد اسے مٹانا سوءادب خیال کرتے تھے۔ بہر حال حضور ٹنے پھر مسکراتے ہوئے فر مایا کہ کہاں ہیں وہ الفاظ؟ کیونکہ آپ تو اُمی تھے' دنیوی طور پر لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا تھا۔ حضرت علی نے وہ مقام بتایا اور حضور ٹنے اپنے دست مبارک سے وہ الفاظ مٹا دیئے۔ پھر وہاں لکھا گیا کہ یہ معا ہدہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور قرایش کے مابین طے پایا۔

صديق اكبر كاجواب

ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم کے جوابات من کر حضرت عمر گوحضور سے تو مزید کچھ کہنے کی جرائت نہیں ہوئی کین طبیعت میں جوا کی تلاطم ایک طوفان اورا یک بیجانی کیفیت تھی وہ برقر ارر ہی۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے جوا س وقت اس خیمہ میں موجود نہیں سے ۔ ان سے بھی اسی نوع کا مکالمہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا '' کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں؟' ۔ انہوں نے فرمایا کہ '' کیوں نہیں' یقینًا ہم حق پر ہیں اور حضوراً للہ کے رسول ہیں' ۔ حضرت عمر نے پھر وہی بات کہی جو حضور سے عرض کر چکے تھے اور حضوراً للہ کے رسول ہیں' ۔ حضرت عمر نے پھر وہی بات کہی جو حضور سے بوری کر نے بیل جور با ہے اور ہم کیوں دب کرصلے کر رہے ہیں؟'' اس پر حضرت ابو بکر نے جواب میں بعینہ وہی الفاظ کہے کہ '' بے شک ہم حق پر ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہی کرتے ہیں جس کا آپ گو تکم ہوتا ہے' ۔ یہ ہے مقام صدیقیت اور یہ کہ نی اور صدیق کے مزاج میں بہت قرب ہوتا ہے۔

## ایک مخصوص گروه کی انتهام طرازی اوراس کاازاله

حضرت عمر گواپ اس رویہ پر جو بظاہر گتا خانہ معلوم ہوتا ہے ساری عمر پشیمانی اور
تاسف رہا اور آپ گفارہ کے طور پر ساری عمر متعدد نفلی عبادات کا اہتمام کرتے رہے کی کن
ایک خاص گروہ اس واقعہ کو لے اڑا ہے اور اس کی بناء پر حضرت عمر گوہم کرتا اور سب وشتم
کانشا نہ بنا تا چلا آ رہا ہے کہ وہ (معاذ اللہ) بڑے گتا خ تھے۔ اس خاص گروہ کی طرف سے
حضرت عمر کی شان میں گتا خیال کرنے اور انہیں متہم کرنے کے لئے اس واقعہ کو بھی نمک
مرج لگا کرخوب اچھالا جا تا ہے۔ گروہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس معنی ومفہوم میں یہ
بات لی جائے گی تو گویا بات حضرت عمر کی ذات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کی زدمیں
مرتا بی کی دات گرامی بھی آ جائے گی کہ انہوں نے بھی اس موقع پر نبی اکرم کے حکم سے
مرتا بی کی۔ حالا نکہ دنیا کا یہ سلمہ اصول ہے کہ 'الا مرفوق الا دب' یعنی حکم ادب سے بالا تر
ہے۔ جب حکم دیا جا رہا ہوتو ادب و تعظیم کا معالمہ پیچھے رہ جائے گا 'حکم پر بہر صورت عمل کیا
جائے گا لیکن معاذ اللہ 'ثم معاذ اللہ نہ حضرت علی گی نیت میں کوئی خلل تھا اور نہ ہی حضرت

چودہ سوکی تعداد میں موجود ہیں اور ہمیں تو شہادت کی موت مطلوب ہے ہم بیعت علی الموت کر چکے ہیں اور ہم سب کے سب کلمہ حق کے لئے اپنی گردنیں کٹوانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تاب ہیں۔ لہذا ہم ان شرائط پرضلح کیوں کریں جو سہیل منوانا چاہتے ہیں؟ یہ بظاہر احوال گر کراور دب کرصلح کرنے کے مترادف معاملہ تھا۔ صحابہ کرام گے یہ جذبات تھے کیکن سب مہر بلب تھے۔

#### حضرت عمره كالضطراب

یہ وہلحات ہیں جن کے متعلق ہم انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا! بیروہ وقت ہے کہ دین حمیت وغیرت کے باعث حضرت عمر کااضطراب اتنابڑھا کہان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کرحضور سے وہ مکالمہ کیا جو سیرت کی تمام متند کتابوں میں مذکور ہے۔ دنیاجانتی ہے کہ حضرت عمر اوقدرت کی طرف سے جلالی طبیعت ودیعت ہوئی تھی۔اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد آپ گی اس کیفیت میں کافی اعتدال آگیا تھالیکن بھی کھار دین کی حمیت کے باعث اس جلالی طبیعت کا غلبہ ہوجاتا تھا۔ دراصل یہی سببتھا کہ انہول ؓ نے ذراتیکھا نداز میں نبی اکرم ؓ سےاس موقع پر گفتگوکی جس کاال گوساری عمر تاسف رہاہے اور انہول نے اپنے اس انداز گفتگو کے کفارہ کے طور پر نہ معلوم کتنی نفلی عبادات کی تھیں ۔حضرت عمرؓ نے نبی اکرمؓ سے عرض کیا "حضورً كيا آ يُحق برنهيں بين اور كيا آ يُّ الله كے نبي نہيں بين؟" نبي اكرمُّ نے مسکراتے ہوئے جواب میں ارشا دفر مایا''یقیٹا میں حق پر ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں''۔ پھر حضرت عمر انے عرض کیا کہ''حضور اُ پھر ہم اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟؟ "حضور نے پھر مسکراتے ہوئے ہوئے فر مایا ''اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کا نبی ہوں اور میں وہی کچھ کرر ہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے'۔ نبی اکرم گاتبہم کے ساتھ جوابات کا انداز بتارہا ہے کہ حضرت عمر کے اس انداز تخاطب سے آپ قطعًا ناراض نہیں ہوئے تھے۔

عرائی نیت میں کوئی فتور۔ان دونوں جلیل القدراصحابِرسول الله (صلی الله علیه وسلم ورضی الله تعالی عنها) کے دلوں میں نہ بغاوت وسرتا ہی کے جراثیم تصاور نہ ہی گستا تی کا کوئی ارادہ تھا' بلکہ در حقیقت بیح میت حق تھی جس کی وجہ سے حضور گاس فرمان پر که' رسول الله'' کا لفظ صلح نامہ سے مٹا دو حضرت علی کی زبان سے بیالفاظ ادا ہو گئے که'' میں تو بیکا م کرنے والا نہیں ہوں''۔اوراسی حمیت حق کے سبب سے حضرت عمر نے ایسا انداز گفتگوا ختیار کیا۔ان دونوں حضرات کرام کے اس طرز عمل پر نبی اکرم نے نہ کوئی سرزنش فرمائی نہ ہی اظہارِ دونوں حضرات کرام کے اس طرز عمل پر نبی اکرم نے نہ کوئی سرزنش فرمائی نہ ہی اظہارِ ناراضگی و ناپند بدگی فرمایا' بلکہ حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ که' رسول الله'' کے الفاظ کہاں مرقوم ہیں' اور پھراپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ پہلے ذکر ہو چکا کہ حضرت عمر نے شکھے انداز میں کئے گئے تمام سوالات کے جوابات نبی اکرم نے نبسم کے ساتھ ارشاد فرمائے۔ بیتمام با تیں اس امرکی علامت ہیں کہ نبی ان حضرات گرامی کے جذبات کی صحیح فرمائے۔ بیتمام با تیں اس امرکی علامت ہیں کہ نبی ان حضرات گرامی کے جذبات کی صحیح فرمائے۔ بیتمام با تیں اس امرکی علامت ہیں کہ نبی ان حضرات گرامی کے جذبات کی صحیح فرمائے۔ بیتمام با تیں اس امرکی علامت ہیں کہ نبی ان حضرات گرامی کے جذبات کی صحیح فرمائے۔ بیتمام با تیں اس امرکی علامت ہیں کہ نبی ان حضرات گرامی کے جذبات کی صحیح فی آگاہ تھے۔

#### ابوجندل کی آمد

نے کہا''قطعا نہیں'ا ہے آپ کو بہر صورت واپس کرنا ہوگا''۔ حضور نے پھر فرمایا'' سہیل تم اس کو یہیں رہنے دو'۔ اس نے فوراً کہا کہ'' پھر ہمیں کوئی صلح نہیں چاہئے' صلح کی شرائط کا لعدم سمجھنے' اب تلوار ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی'۔ حضور ؓ نے فرمایا کہ'' اچھا تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے' صلح کی شرائط باقی رہیں گی' جنگ سے صلح بہتر ہے''۔ ادھر الوجندل ؓ چیخ رہے ہیں اور اب انہوں نے خیمہ میں موجود مسلمانوں سے استغاثہ کیا کہ ''مسلمانو! جھے کن بھیڑیوں کے حوالہ کررہے ہو؟'' اندازہ سیجے اُس وقت جذبات کا کیا عالم ہوگا! سب کے دل مجروح تھے لیکن جوش سے لبریز تھے۔ سینوں میں دل بے تاب تھے کہرسول اللّٰدگاذ راسا بھی اشارہ ہوجائے تو تلواریں نیام سے نکل آئیں واقعہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ صحابہ کرام گی اطاعت شعاری کا بڑا کڑا' بڑا شدیداور بڑانازک امتحان تھا جس سے اللّٰد مرحلہ صحابہ کرام گی اطاعت شعاری کا بڑا کڑا' بڑا شدیداور بڑانازک امتحان تھا جس سے اللّٰد تعالٰی ان کو گزار رہا تھا۔

## نبى اكرمٌ كى حضرت ابوجندلٌ كونفيحت

سہبیل بن عمر وکی ضداوراصرار کود کھے کرنبی اکرمؓ نے فیصلہ صادر فرمادیا کہ ابوجندل گو سہبیل بن عمر وکی ضداوراصرار کود کھے کرنبی اکرمؓ نے فیصلہ صادر فرمایا: ''ابوجندل! صبر کرو۔اللہ تعالی تہمارے لئے اور دوسروں کے لئے جوان حالات میں مظلومانہ طور پر مقید ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا'ہم صلح کی شرائط طے کر چکے ہیں اوران کی روسے ہم پابند ہیں کہ تہمیں واپس کردیں' ۔ چنانچہ ہیل اپنے بیٹے کواپنے ساتھ واپس کے گئے۔

## صحابه كرام كاغير معمولي طرزعمل

اب جبکہ کے ہوگئ اس پر دستخط شبت ہو گئے اور سہیل واپس چلے گئے تو نبی اکرم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ' اب اٹھؤ قربانی کے لئے جو جانور ساتھ لائے ہوان کی یہیں پر قربانیاں دے دواور احرام کھول دؤ'۔ اُس وقت مسلمانوں کے جذبات کا جو عالم تھااس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہوایہ کہ ان میں سے ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ جذبات کی یہ کیفیت تھی کہ گویاان کے اعصاب واعضاء بالکل شل ہو گئے اور ان میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی' ان کے دل اس درجہ بجھے ہوئے تھے۔ ان کا جوش وخروش تو یہ تھا کہ وہ جان نثاری

اورسر فروشی دکھا ئیں اور اللہ کے دین کی راہ میں گردنیں کٹوا کرسر خروہ وجائیں 'جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں وارد ہے:

﴿مِنَ الْمُوْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنَ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ (آيت ٢٣) فَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ (آيت ٢٣) ''ابل ايمان ميں كتنے جواں مرد ہيں كہ جنہوں نے جوعهد اپني پروردگارے كيا تھا اسے پورا كردكھايا۔ پس ان ميں وہ بھی ہيں جواپنا مديجان پيش كر چكے (اپنى نذراللّٰد كے حضور ميں گزار چكے ) اور كتنے ہيں جونتظر ہيں (كه كب ہمارى بارى آئے اور ہم بھی جانيں دے كر مرخروہ وجائيں) اور انہوں نے اپنے عہد ميں كوئى تبديلى نہيں كئ مرخروہ وجائيں) اور انہوں نے اپنے عہد ميں كوئى تبديلى نہيں كئ ''۔

معلوم ہوا کہ اُس وقت حضرت علی اور حضرت عمر سے جو جذباتی کیفیت صادر ہوئی وہ صرف ان دونوں کی نہیں تھی بلکہ تمام مسلمانوں کی تھی۔ سب ہی دل شکتہ تھے۔ یہ منظرنا قابل تصور ہے کہ نہی اگرم حکم دے رہے ہیں کہ 'اٹھو! قربانیاں دے کراحرام کھول دو' اور کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھ رہا۔ آپ نے دوسری مرتبہ حکم دیا کہ 'اٹھو' یہیں قربانیاں کر واور احرام کھول دو' مگر پھر بھی کوئی نہیں اُٹھا۔ صحابہ نے ذہن میں توبیقا کہ ہم مگلہ جا کیں گئ کعبہ کا طواف اور سعی کریں گے اور پھر قربان گاہ میں قربانیاں کریں گے۔ جو جانور ساتھ ہیں وہ تو قربانیاں کریں گے۔ جو جانور ساتھ ہیں وہ تو قربانیاں دے دو اور احرام کھول دو' مگر کسی نے جنبش نہیں گی۔ یہ اس لئے ہوا کہ صحابہ کرام کی جذباتی کیفیت الی تھی کہ وہ اس صورت حال کے لئے ذہنا تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی کرام گئی جذباتی کیفیت الی تھی کہ وہ اس صورت حال کے لئے ذہنا تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی جانیں دیے اور گردنیں کو انے کے لئے تو تیار سے کیا نہیں جن شرائط پر سلح ہوئی تھی اسے ان حام اب اور مزاج قبول نہیں کر رہے تھے۔

## أُمُّ المؤمنين حضرت أُمِّ سلمةٌ كامد برّانه مشوره

روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم پھھ ملول ہوکرا پنے خیمہ میں تشریف لے گئے ۔حضور گا یہ معمول تھا کہ سفر میں ایک زوجہ محتر مہکوساتھ رکھتے تھے۔سفر کے موقع پر قرعه اندازی ہوتی تھی کہ اس مرتبہ کون ساتھ جائے گا۔ اِس سفر میں اُم المومنین حضرت اُم سلمہ معمور کے

ساتھ تھیں۔ حضور تخیمہ میں تشریف لے گئے اور حضرت اُم سلمہ تاسے ذکر کیا کہ میں نے مسلمانوں سے تین مرتبہ کہا کہ' اُٹھوٴ قربانیاں دے دواوراحرام کھول دو' لیکن کوئی ایک شخص بھی نہیں اُٹھا اس پرانہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ زبان سے پچھ نہ فرمائیۓ آپ تخیمہ سے باہرتشریف لے جائے قربانی دیجئے اور حلق کرا کے احرام کھول دیجئے نبی اکرم نے اس مشورہ پڑمل کیا' باہرتشریف لائے' قربانی دی' سر کے بال منڈوائے اور بعدہ احرام کھول دیا۔

# صحابه کرام گاردمل اوراس کی تاویل

صحابہ کرامؓ نے جب بیسب کچھ دیکھا تو اب سب کے سب کھڑے ہو گئے' جو حضرات ہدی کے جانورساتھ لائے تھے انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام صحابہ کرامؓ نے حلق یا قصر کرایا اور احرام کھول دیئے۔

اس صورت حال کی تاویل ہے ہے کہ صحابہ کرام پر ابھی تک ایک حالت منتظرہ طاری تھی۔ وہ اس خیال میں تھے کہ شاید صورت حال بدل جائے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی وحی آ جائے!! جب تک بیصورت سامنے نہیں آئی کہ نبی اکرم ؓ نے خود قربانی دینے اور حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیا تو اُس وقت تک ان کے ذہنوں میں صورت حال کی تبدیلی کا ایک امکان برقر ارتھا کہ جس کے وہ شاید انتظار میں تھے۔ لیکن جب نبی نے احرام کھول دیا تو صحابہ کرام ؓ جان گئے کہ یہی آخری فیصلہ ہے۔ چنا نچہ حالت منتظرہ ختم ہوگئ اور سب نے احرام کھول دیئے۔ عمرہ کی جونیت کی ہوئی تھی اسے اگلے سال کے لئے مؤخر کرتے ہوئے نبی اکرم ؓ اور تمام صحابہ کرام ؓ نے حدید بیبی سے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

# صلح كن اعتبارات سے فتح مبين تھى!

اس اہم واقعہ کو قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا اور حدید سے والیسی پریہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِینًا ﴾ 'بشک ہم نے (اے محمدٌ) آپ کے لئے تا بناک اور کھلی فتح کا فیصلہ فر مایا' صلح حدید بیرورسول اللّه مَالَّةَ اِنْ کَا انقلا بی جدو جہد کے ممن میں ایک نہایت اہم موڈ (turning point) کی حیثیت حاصل ہے۔ در حقیقت اس صلح اور معاہدہ کا مطلب یہ تھا کہ قریش نے نبی اکرم کو ایک ' طافت' کی حیثیت سے تسلیم

(recognize) کرلیا۔ سیاسیات اور بین الاقوامی معاملات میں دراصل یہی بات فیصلہ کن ہوتی ہے کہ اگر کسی فریق کی قانونی وآئینی حثیت تسلیم کر لی جائے تواس کے لئے یہ ایک بہت ہوئی کامیابی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس فریق کو بہت سے حقوق وتحفظات حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا قریش کی طرف سے مصالحت پر آمادہ ہوجانے اور ایک باضابط تحریری شکل میں نبی اکرم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ گویا قریش نے یہ تسلیم کرلیا کہ محریکی ایک سیاسی اور عسکری طاقت ہیں جن سے انہوں نے سلے کا معاہدہ کیا ہے۔ لیمن قریش کو تسلیم کرنا پڑا کہ محریکی گائی ایک ایک ایک سیاسی مراب کے بغیراب کوئی چارہ کا رنہیں۔ اس صورت حال کے پس منظر میں مدینہ منورہ کی واپسی کے سفر کے دوران سورۃ الفتح کی درج ذیل آیا تیا تازل ہوئیں:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ طيَنُ اللهِ فَوْقَ اللهَ طينُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهُمْ ﴾ (آيت١٠)

"بِ شَک جولوگ (اے مُحمُ مُنَالِقَائِمُ) آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ (در حقیقت) اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر''

اور

﴿لَقَدُ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ﴾ (آيت ١٨)

''(اے نبی عقیق اللدراضی ہو گیاایمان والوں سے جب وہ بیعت کرنے گئے آپ سے درخت کے نیچ ''

أور

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّءَ يَا بِالْحَقِّ مِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وَسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ (آيت ٢٧)

"بشک الله نے سے کردکھایا اپنے رسول کوخواب حق کے ساتھ تم

لازمًا داخل ہوکررہو گے معجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے اسی سے سام دنگر تے ہوئے 'بے کھٹکے' اسی سے سام دنگر تے ہوئے' بے کھٹکے'

جب یہ آیات نازل ہوئیں اور اہل ایمان کے سامنے ان کی تلاوت کی گئی تو ان آیات نے گویا ان کے رخمی دلوں پر مرہم کے بھا ہے کا کام کیا۔ اہل ایمان جس چیز کو اپنے خیال میں شکست سمجھتے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ اس سے مسلمانوں کے دل مسرت و شاد مانی سے باغ باغ ہو گئے۔ سمجے مسلم میں روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آں حضرت نے پہلے خاص طور پر حضرت عمر کو بلا کر ان کو بتایا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے فواص طور پر حضرت عمر کو بلا کر ان کو بتایا کہ یہ ساللہ تعالیٰ نے اسے انہوں نے پہلے تو کچھ تجب کا اظہار کیا لیکن جب حضور کے فر مایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے تو ان کے دل بے قرار کو بھی قرار آگیا اور وہ بھی شاداں وفر حال ہوگئے۔

حضرت ابوجندل كادوسراا قدام

نبی اکرم نے معاہدہ کی شرط کے مطابق اور سہبل بن عمر و کے اصرار پرابوجندل ؓ کو کفار کے حوالہ کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اُ پنی قید سے دوبارہ نگلے۔ مدینہ منورہ تواس کئے ہیں گئے کہ انہوں ؓ نے اچھی طرح جان لیاتھا کہ نبی اکرم تو معاہدہ کی وجہ سے یابند ہیں لہذا آ پ تو مجھے دوبارہ واپس بھجوا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بحیرہ احمر کارخ کیا اور ساحل کے قریب جنگل میں پناہ لی۔اس کے بعدایک اور صحافی عتبہ بن اسیدؓ جواپنی کنیت ابوبصیر کے حوالے ے زیادہ مشہور ہیں' وہ بھی مکتہ والوں کی قید سے چھٹکارایا کرمدینہ پہنچے۔ان کے مدینہ پہنچتے ہی مکتہ سے دواشخاص ان کے پیچیے پہنچے اور حضور سے مطالبہ کیا کہ ابوبصیر کوایے معاہدے کی رُو سے ہمارے حوالے کیجئے۔ نبی اکرمؓ نے حضرت ابوبصیرؓ کو واپس جانے کا حکم دیا اور انہیں ان دونوں ایچیوں کے حوالے کر دیا۔ ابھی یہ تینوں ذوالحلیفہ ہی پہنچے تھے کہ ابوبصیر نے موقع یا کرانہی دومیں سے ایک کی تلوار پر قبضہ کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ دوسرامدینه کی طرف سریٹ بھاگا۔ پیچھے پیچھے ابوبصیر بھی مدینه بہنچ گئے۔ ملّه والاحضور سے فریاد کرر ہاتھا کہ ابوبصیر ہے آ کرع ض کیا:حضور اُٹ نے تواپناوعدہ پورا کردیاتھا، میں نے تو اب ایک کوتل کر کے آزادی حاصل کی ہے۔ نبی اکرمؓ نے فرمایا کہ پیٹخض پھرکہیں جنگ کی آگ نہ بھڑ کا دے کوئی ہے جواس کو قابومیں کرے! پیسننا تھا کہ ابوبصیرٌ وہاں ہے بھاگے

اور مدینہ سے نکل کر بحراجم کے ساحلی جنگل میں جا کر حضرت ابو جندل کے ساتھ مل گئے۔

اس کے بعد جب مکتہ کے بے س اور مظلوم مسلمانوں کو پہتہ چلا کہ جان بچانے کا ایک دوسرا طحکانا بن گیا ہے تو چوری چھے مکتہ سے فرار ہوکر مدینہ کا رخ کرنے کے بجائے یہاں پناہ کسلئے بہتینے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور تھوڑے ہی دنوں میں وہاں ایک اچھی خاصی جمعیت فراہم ہوگئی۔اب انہوں نے قریش کے ان تجارتی قافلوں پرجو شام کیلئے بجراجمر کے ساحل فراہم ہوگئی۔اب انہوں نے قریش کے ان تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اس لئے کہ یہلوگ مدینہ میں تو تھے جملے شروع کر دیئے اور قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اس لئے کہ یہلوگ مدینہ میں تو تھے بیں لہٰذاحضور گی صلح کی شرائط کے پابند نہیں تھے۔ تجارتی قافلوں کے میراست قریش کی معیشت کیلئے شہرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ان لوگوں کے حملوں اور لوٹ مارکے ہاتھوں مجبور ہوکر قریش کا ایک وفدان کی طرف سے تحریر لے کر مدینہ آیا کہ معاہدہ کی اس شرط کو ہم خود واپس لیتے ہیں۔اب مگہ سے جو بھی آپ کے پاس مدینہ آکر آباد ہونا میں سے وہ تھی اس کے بابو جندل الوبصیر اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجئے حضور نے ان کوفر مان بھیجا اور وہ سب کے سب مدینہ آکر آباد ہونا ہوگئے اور قریش کے قافلوں کا راستہ برستور محفوظ و مامون ہوگیا۔

الغرض کے کی اس شق سے جواہل ایمان کوسب سے زیادہ شاق گزری تھی خود قریش کوتا ئب ہونا پڑا۔ گویا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَّیدِیْنًا ﴾ کاایک نظارہ بہت ہی جلد مسلمانوں نے اپنی آئکھوں سے دکھے لیااور نبی اکرم نے حدیبیہ کے مقام پر حضرت ابوجندل گوواپس کرتے ہوئے جوالفاظ مبارکہ فرمائے تھے کہ :((یا ابا جندل اصبر واحتسب فان اللّٰه جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفین فرجًا و مخر جًا) ''اے ابوجندل! صبراور ضبط سے کام لؤاللہ تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ دوسرے ضعفوں اور مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکال دے گا'تو نبی اکرم کا یہ ارشاد گرامی ایک حقیقی واقعہ کی شکل میں متشکل ہوکرنگا ہوں کے سامنے آگیا۔

صلح حدیبیہ کے ثمرات

اس ملے کے بعد نبی اکر م کو یک سوہوکرا پنی دعوتی سرگرمیوں پر پوری توجہ دینے کا موقع مل گیا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ اصحابِ صُفّہ کی جو جماعت تیار ہور ہی تھی حضور نے ان کے دفود

بنابنا کر مختلف قبائل کی طرف بھیجے شروع فرمائے۔مزید برآن اب تک مسلمان اور مشرکین کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابط نہیں تھا۔اس سلح کے بعد بیروک ٹوک اُٹھ گئ تو آمدور فت شروع ہوئی۔خاندانی اور تجارتی تعلقات وروابط کی وجہ سے کفارِ مُلّہ مدینہ منورہ آئے وہاں طویل عرصہ تک قیام کرتے۔اس طرح مسلمانوں سے میل جول رہتا اور باتوں باتوں میں اسلام کی دعوت تو حید اور دیگر عقائد و مسائل کا تذکرہ اور ان پر تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ ہر مسلمان اخلاص اور حسن عمل کا پیکر نیکو کارئ حسن معاملات اور پا کیزہ اخلاق کی زندہ تصویر تھا۔ جو مسلمان مُلّہ جاتے تھے ان کی صورتین ان کے اعمال ان کے اخلاق اور ان کے معاملات یہی مناظر پیش کرتے۔ان اوصاف کی وجہ سے مشرکین مُلّہ کے دل خود بخو داسلام معاملات یہی مناظر پیش کرتے۔ان اوصاف کی وجہ سے مشرکین مُلّہ کے دل خود بخو داسلام کی طرف تھنے چلے آتے۔الغرض اس صلح کے نتیجہ میں اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے کی طرف تھنے چلے آتے۔الغرض اس صلح کے نتیجہ میں اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا۔مؤرخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ اس صلح سے لے کرفتے مُلّہ تک اس کثر ت سے لگا۔مؤرخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ اس صلح سے لے کرفتے مُلّہ تک اس کثر ت سے لگا۔مؤرخین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ اس صلح سے لے کرفتے مُلّہ تک اس کثر ت سے لوگ اسلام لائے کہ اس سے قبل نہیں لائے تھے۔

خالد بن وليداور عمر وبن العاص كا قبول اسلام

صلح حدیدیواللہ تعالی نے ' فتح مبین' قرار دیا ہے' لیکن بیاجسام کی نہیں قلوب کی فتح تسخیر کا معاملہ تھا۔ اس مرحلہ پر اسلام کواپنی دعوت کی اشاعت کے لئے امن در کارتھا جو اس صلح سے حاصل ہو گیا۔ دعوت تو حید کی وسعت کو دیکھ کرخود قریش بیمجھنے گئے تھے کہ بیہ ہماری شکست اور جناب محمد رسول الله مُنالِقَائِم کی فتح ہے۔ صلح حدیدیہ سے قبل قریش اور اہل ایمان کے مابین ہونے والے معرکوں میں قریش کی صفوں میں ایک جنگواور باصلاحیت ایمان کے مابین ہونے والے معرکوں میں قریش کی صفوں میں ایک جنگواور باصلاحیت شہسوار کی حیثیت سے خالد بن ولید کا نام ممتاز نظر آتا ہے۔ جنگ کے دوران گھڑ سوار دستوں کی قیادت انہی کے سپر درہتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر ان ہی کی تدبیر سے قریش کی شہست فتح میں بدل گئ تھی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ حدیدیہ کے موقع پر بھی قریش نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کی زیر کمان نبی اکرم کا راستہ روکنے کے لئے بھیجا تھا۔ آپ کو اطلاع مل گئ اور آپ نے راستہ بدل دیا' ورنہ خالد بن ولید تو حضور گا راستہ روکنے کے لئے رابع سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ حضور نے مسلمانوں کے ساتھ حدیدیہ کے مقام پر قیام کیا۔ صحابہ کرام شنے جگہ پڑاؤڈال رکھے تھے۔ خالد بن ولید کو جب پیۃ چلاتو مقام پر قیام کیا۔ صحابہ کرام شنے جگہ جگہ پڑاؤڈال رکھے تھے۔خالد بن ولید کو جب پیۃ چلاتو

وہ بھی اپنے گھڑسواروں کے دستہ کے ساتھ ملیٹ کرحدیبیہ پننچ گئے۔

یہاں پہنچ کرخالد بن ولید کی طرف ہے ایک انو کھے طرز عمل کا مظاہرہ ہوا۔ یہایک ا پسے بڑاؤ پر بینج گئے جہاں صحابہ کرامؓ میں سے دواڑھائی سو کی نفری فروکش تھی۔ خالد نے انتهائی کوشش کی که کسی طرح بیابل ایمان مشتعل ہوجائیں اور کسی مسلمان کا ایک مرتبہ ذرا ہاتھا کھ جائے۔قریش کی پچھروایات تھیں جن سے انحراف خالد کے لئے ممکن نہ تھا۔ چونکہ نبی اکرمٌ اور صحابه کرامٌ احرام کی حالت میں تھے اوران کی قدیم روایات چلی آرہی تھیں کہ محرم یر ہاتھ نہا تھایا جائے 'اس لئے خالد بن ولید جنگ کی پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔لیکن انہوں نے اشتعال انگیزی کی حتی الا مکان کوشش کی ۔ وہ اپنے گھوڑے لے کر بار بارصحابہ گی اس جماعت پرایسے چڑھ چڑھ کرآئے جیسےان کو گھوڑوں کے سموں سے کچل دیں گے۔انہوں نے كى باراس عمل كود ہرايا كين جو حكم تھا جناب محدرسول الله مَثَالِيَّةُ كا صحابہ كرامٌ اس بركار بند رہے۔ نہ کوئی ہراساں ہوا' نہ کوئی بھا گا اور نہ ہی کسی نے مدافعت کے لئے ہاتھ اٹھایا۔نظم و ضبط کے اس مشاہدہ کا خالد بن ولیدیرا تنا گہرااثر ہو چکا تھا کہوہ زیادہ دیر تک مزاحت نہیں کر سکے اوران کا گھائل دل بالآ خرمسخر ہوا'جس کا ظہور صلح حدیدیہ کے بعد ہوااور و مشرف بہ ایمان ہونے کے لئے عازم مدینہ ہوئے۔ایمان لانے کے بعدیہی خالد بن ولیڈ "سَیفُ مِّنْ سَيُوْفِ اللَّهِ" قرار مائے۔ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ" قرار مائے۔

حضرت خالد بن ولید جب سوئے مدینہ چلے تو راستہ میں حضرت عمرو بن العاص مل کئے جو قریش کے ایک اعلیٰ مد بر شجاع و دلیر اور فنون حرب کے بہت ما ہر تسلیم کئے جاتے سے۔ یہی وہ صاحب سے جن کو ۵ نبوی میں حبشہ ہجرت کر جانے والے مہاجرین کی بازیا بی کے لئے قریش نے سفیر بنا کر جناب نجاشی کے دربار میں حبشہ بھیجا تھا۔ حضرت خالد نے دریافت کیا کہ کہاں کا قصد ہے؟ بولے: اسلام قبول کرنے کے لئے مدینہ جا رہا ہوں۔ میرے دل نے تسلیم کرلیا ہے کہ محمد گائی اللہ کے رسول برحق ہیں اور اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ حضرت خالد نے کہا: اپنا بھی یہی حال ہے۔ چنا نچے قریش کے بید دونوں مایہ نازاور حیل القدر فرزند بارگاہ نبوی (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) میں حاضر ہوئے اور دولت جلیل القدر فرزند بارگاہ نبوی (علی صاحبہا الصلاۃ والسلام) میں حاضر ہوئے اور دولت ایکان سے مشرف ہوئے۔ اور اس طرح وہ جو ہر جو اُس وقت تک اسلام کی مخالفت میں

صرف ہورہا تھا' اب اسلام کی محبت اور اس کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے لگا۔
حضرت خالد بن ولیڈ اور حضرت عمرو بن العاص ڈی ٹی ٹیٹا نے دورِ نبوت اور بعد از ال دورِ
خلافت صدیقی وفاروقی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے کہ رہتی دنیا تک بھلائے نہیں جا
سکتے۔اول الذکر کا دنیا کے قطیم ترین جرنیلوں میں شار ہوتا ہے۔ دورِصدیقی میں فتنہ ارتداد
کی سرکوبی میں انہوں نے ہی فیصلہ کن کر دار ادا کیا تھا۔ اسی طرح کسر کی پر ابتدائی کاری
ضرب انہی گئے ہاتھوں گئی اور انہی کے ہاتھوں قیصر کی سلطنت میں سے شام کا ملک اسلام
قلمرو میں شامل ہوا اور آخر الذکر مصر کے فاتح ہوئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو قطیم
انسانوں کا قبول اسلام دراصل صلح حدیدیہ ہی کے شمرات کا مظہر تھا۔

ال سلح حدید بیات کی تمرات و فوائد بہت سے ہیں 'مخضراً میے کہ در حقیقت بیالی حدید بیابی فتح مگئے کی تمہید بنی ۔ نبی اکرم گو الاھ سے ۸ھ تک امن وسکون کے جود وسال ملے اس میں تو حید کی انقلا بی دعوت نے نہایت سرعت کے ساتھ وسعت اختیار کی اور مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت فراہم ہوگئی۔

# بيرون عرب دعوتى خطوط كى ترسيل

صلح حدیدیہ کے بعدرسول اللہ یہ پہلی مرتبہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر متعدد سلاطین کو اپنے دعوتی مکتوبات ارسال فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے ہیرون عرب نہ کوئی نامہ مبارک کھا اور نہ ہی کوئی اپلجی بھیجا۔ بھ تک حضور گی تمام دعوتی و تبلیغی سرگرمیاں جزیرہ نمائے عرب کے حدود کے اندراندر تھیں 'لیکن صلح حدید بید کے بعد بھر میں حضور نے دعوتی سرگرمیاں عرب کی حدود سے باہر بھی شروع فرمائیں اور آپ نے مختلف صحابہ گوا پلجی بنا کرعرب کے اطراف و جوانب میں تمام سربراہان سلطنت کی جانب بھیجا اور آئہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔

اسلام کاساتواں مرحلہ ہے۔ اندرونِ ملک عرب اور دوسری بیرونِ ملک عرب ۔ آخرالذ کر مرحلہ انقلاب محمد کی علی صاحبہ الصلاق والسلام کاساتواں مرحلہ ہے۔

#### ا دائے عمرہ

اگے سال ذیقعدہ کے میں نبی اکرم نے عمرہ قضا ادا فر مایا۔ آپ نے اعلان کرادیا کہ جواصحاب پچھلے سال حدیبہ میں موجود تھان میں سے کوئی رہ نہ جائے سب کے سب چلیں۔ چنا نچہ اس دوران جولوگ فوت ہو گئے تھان کے سواسب نے آپ کی لیار پرلبیک کہا اور عمرے کی سعادت حاصل کی صلح حدیبہ میں طے شدہ شرط کے مطابق نبی اکرم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جلومیں حالت احرام میں مگہ تشریف لائے۔ حضورا ور صحابہ کرام ٹا آ واز بلند تلبیہ کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری ٹنی اکرم کے اونٹ کی مہار پکڑے بیر جزیڑھتے جاتے تھے۔ ان اشعار کوامام تر مذی ٹے شائل میں نقل کیا ہے:

خسكُوا بنى الكفار عن سبيله اليوم ننضربكم على تنزيله ضربا ينزيل الهام عن مقيله ويندهل الخليل عن خليله

'' کافرو! آج سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آج تم نے اتر نے سے روکا تو ہم تلوار کا وار کریں گے۔وہ وار جوسر کوخوابگا ہسر سے الگ کردے اور دوست کے دل سے دوست کی یا د بھلادے''۔

صحابہ کرام گا جم غفیر تھا اور وہ کعبہ شریف کی دید سے شاد کام ہور ہے تھے اور عمرہ ادا کرنے کی تمنا و آرز وکو پورے جوش وخروش اور چشم ترسے بجالا رہے تھے۔ شرط کے مطابق حضوراً ورصحابہ "تین دن تک مَلّہ میں مقیم رہے۔ قریش کے تمام بڑے بڑے اوگ مَلّہ سے نکل گئے کہ نہ ہم اہل ایمان کو دیکھیں نہ ہمارا خون کھولے اور نہ اس کے نتیج میں کوئی تصادم اور حادثہ وقوع پذیر ہو۔ لہذا وہ سب کے سب پہاڑوں پر چلے گئے۔

قریش کی شکست خور دگی

حقیقی نہیں تو معنوی طور پر یہ قریش کی زبر دست شکست تھی اور حضوراً ورصحابہ کے

ادائے عمرہ سے ان کی ساکھ کو ہڑا شدید نقصان پہنچا تھا۔ کیونکہ اُس وقت صورت حال یکی کہا رچہ عرب میں کوئی با قاعدہ حکومت نہیں تھی لیکن پورے عرب کی سیاسی نہ نہی اور معاشی سیادت و قیادت قریش کے ہاتھ میں تھی۔ گویا با قاعدہ اور تسلیم شدہ نہ تہی لیکن بظاہرا حوال در حقیقت (de facto) قریش کو پورے عرب پرایک نوع کی حکرانی حاصل تھی۔ اگر چہ کوئی باضابطہ اعلان شدہ (declared) حکومت نہیں تھی اور کوئی تحریری معاہدہ یا دستور و کوئی باضابطہ اعلان شدہ (declared) حکومت نہیں تھی اور کوئی تحریری معاہدہ یا دستور و آئین موجود نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہاں قبائلی نظام تھا' لیکن قدیم روایات موجود تھیں جس کے مطابق معاملہ چل رہا تھا۔ جسیا کہ آج تک برطانیہ کا کوئی تحریری دستور (Written) موجود نہیں ہے' بلکہ روایات کی بنیاد پر ان کا معاملہ چل رہا ہے' کم وہیش کی معاملہ اہل عرب کا تھا' جس کی رُوسے گویا قریش عرب کے حکمران تھے۔ کعبۃ اللہ کے یہی معاملہ اہل عرب کا تھا' جس کی رُوسے گویا قریش عرب نے حکمران تھے۔ اللہ کے بات تھا دیوں کے باس تھا' اس لئے کہ ہم قبیلہ کا'' خدا'' بُت کی شکل میں بطور بی غمالی قریش کے باس رکھا ہوا تھا۔ چنا نچ قریش کو پورے عرب پر جوسیادت و قیادت حاصل تھی وہی اسلامی انقلاب کی راہ کی سب سے بڑی رکا وہ تھی۔ اہذا یہ وجھی کہ جرت کے بعد نبی اکرم' نے سب سے زیادہ ان بی کے خلاف اقد امات فرمائے۔

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

## يهود مدينه اوران كاانجام

- یہود کے تین قبیلے
- نوقينقاع كامعامله
  - نونضير کامعامله
- نوقريظه كامعاملهاوران كاانجام



فتح خيبر



# صلح حدیبیه کاخاتمه اور فتح مکه

- نوفزاء ريبركى تاخت
- ن بنوفزاعه کی دربارِنبویٌ میں فریاد
  - ن قریش کاردِّ مل
- ن نبي اكرمٌ كى تياريان اورايك بدوى صحابيٌّ كى غلطى
  - O مکه کی جانب کوچ
  - ابوسفيان كاايمان اوراعزاز واكرام
  - نيوم الملحمه، نهين نيوم المرحمة '!
    - 🔾 فتح مبين کي تکميل اور بُت شکني!

# خطاب شتم



اندرونِ عرب انقلاب کی تکمیل هنده

فتح خيبراور فتح مكه



جَاءَ الْحَق

وزَهَقَ الْبَاطِلُ

إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا



خطبہ مسنونہ، تلاوتِ آیات قرآنی، احادیث نبوی اورادعیہ ماثورہ کے بعد:

نبی اکرم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں یہود کے تین قبیلے آباد تھے۔ بنو قبیقاع 'بنونضیراور بنوقریظہ ۔ حضور ؓ نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تقاع 'بنونضیراور بنوقریظہ ۔ حضور ؓ نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تقا۔ (۱) اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے تھا م کھلامسلمانوں کے مقابلہ میں نہیں آسکے 'لیکن وہ پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ میں فروغِ اسلام اورانصار کے دونوں قبیلوں اور مہاجرین کو باہم شیروشکر دیکھ دیکھ کرصبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا۔ پھر شعبان کاھ میں تحویل قبلہ کے واقعہ نے ان یہودیوں کو شخت برہم کر دیا اوران کی ناراضگی کا پیانہ لبرین ہوگیا۔ چنا نچاب وہ کھلم کھلا اسلام پر زبانِ طعن دراز کرنے اورانصار کو دین اسلام سے بدگمان اور برگشتہ کرنے کی مہم زوروشور سے چلانے گئے۔ اس سے قبل یہ کام وہ دھیمی رفتار سے کرتے رہتے تھے۔

#### بنوقينقاع كامعامله

غزوہ بدر کے متصلاً بعد شوال اصیب بنوقینقاع کا مسئلہ کھڑا ہوگیا۔ یہ پیشے کے اعتبار سے زرگر تھے اور ان کے پاس جنگی اسلحہ بہت تھا۔ دوسرے یہودی قبیلوں کے مقابلہ میں یہ جری 'بہادر اور شجاع بھی تھے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کروہ زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکے۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدام کیا اور اعلانِ جنگ کی جرائت کی۔

(۱) ''ابن ہشام'' نے یہ پورامعاہدہ قبل کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے:

۱) خون بہااور فدید کا جوطریقہ پہلے سے چلا آتا تھا' اب بھی قائم رہے گا۔ (۲) یہود کو نہ بی آزادی
حاصل ہو گی اور ان کے نہ ہی معاملات سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ (۳) یہود اور مسلمان
دوستانہ برتا وُرھیں گے۔ (۴) یہود یا مسلمانوں کو کسی بیرونی فریق سے لڑائی پیش آئے گی توایک
فریق دوسر سے کی مدد کرے گا۔ (۵) کوئی فریق قریش کوامان نہیں دے گا۔ (۲) مدینہ پرکوئی تملہ
ہوگا تو دونوں فریق ایک دوسر سے کے شریک ہو کر جنگ کریں گے۔ (۲) کسی دشمن سے اگرایک
فریق صلح کر لے گا تو دوسر ابھی اس صلح میں شریک ہوگا لیکن نہ بی لڑائی اس سے مشتنی ہوگی۔

ہوا یہ کہ ایک انصاری گی نقاب پوش ہوی ہنو قدیقاع کے ایک ہبودی کی دوکان پرآئیں تو ہوا یہ کہ ایک انصاری گی کے ایک مسلمان یود کھے کرغیرت سے بہتاب ہو گیا اوراس نے ہبودی کو مار ڈالا۔ یہود یوں نے اس مسلمان کوتل کر دیا۔ نبی اکرم گو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہ 'اللّہ سے ڈر والیسا نہ ہوکہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیئے جاؤ'۔ جواب میں یہودیوں نے نہ ہوکہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیئے جاؤ'۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ 'نہم قریش نہیں ہیں'ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی کس شے کانام ہوا کہ ''۔ اس کہا کہ 'نہم قریش نہیں ہیں ہو گئے کرتے ہیں' دنیا دکھ لے گی کہ بہا در کون ہے!'۔ اس طرح ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلانِ جنگ ہوگیا۔ مجبور ہو کر نبی اکرم نے ان پر چڑھائی کی ۔ وہ قلعہ بند ہو گئے ۔ پندرہ دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللّہ مَا اللّٰ ہُنا وہ کہ ہوں کے جو میاں جو اس بیاں جا ہیں جا ہو ہو کا موسی ہو گئے ہو مدینہ سے وہ اوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے جو مدینہ سے وہ اوگ خیبر میں جا کرآباد ہو گئے جو مدینہ سے دوسیل شال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا اس سے بہولوگ خیبر میں جا کرآباد ہو گئے جو مدینہ سے دوسیل شال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا اس سے ایکر علاقہ تھا۔

#### بنونضيركامعامله

غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ رہے الاول ۴ ھے میں یہود کے دوسر ہے قبیلے بوضیر کے ساتھ ہوگیا۔ یہ قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلہ '' کا حلیف تھا۔ قبیلہ طے کے اشرف نے اس یہودی قبیلہ کے سر دار ابورا فع کی لڑی سے شادی کی تھی۔ ابورا فع کا لقب تاجر الحجاز تھا' کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ کعب اسی اشرف کا بیٹا اور ابورا فع کا نواسہ تھا۔ اس دو طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے اس کا یہود اور عرب سے برابر کا تعلق تھا۔ یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا'جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا۔ کعب بن اشرف کو اسلام سے تحت عداوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں قریش کے سر داروں کے قبل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا۔ چنا نچہ یہ مگلہ گیا اور مقتولین بدر کے پر دردمر شے پڑھے جن میں انتقام کی ترغیب تھی۔ وہ یہ مرشے بہت سوز کے ساتھ پڑھتا' خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رالا تا۔ الغرض قریش کو مدینہ پر بہت سوز کے ساتھ پڑھتا' خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رالا تا۔ الغرض قریش کو مدینہ پر

انقامی طور پرچڑھائی کرنے کی ترغیب میں اس نے نہایت مؤثر کردارادا کیا تھا۔ پھر جب
وہ مدینہ واپس آیا تو نبی اکرم کی ہجو کہنے لگا اور یہودیوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا نے لگا۔
اس کے ساتھ ساتھ اپنی دولت مندی کے بل پر منافقین کو اپنا ہم خیال بنانے لگا اورضعیف
الایمان لوگوں پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفانہیں کیا بلکہ سازش تیار کی کہ چپکے
سے نبی اکرم گوٹل کرا دے۔ چنا نچہ اس نے ایک روز آپ کو دعوت میں بلایا اور اپنے چند
لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ کیک بارگی حملہ کر کے حضور گوشہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وتی کے
ذریعے اپنے نبی گواس سازش سے مطلع فر ما دیا۔ اس کی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر حضرت مُحمّد بن
مسلم پٹنے اس کوٹل کر دیا۔ اس واقعہ نے بنونفیر میں غیظ وغضب کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔

مزید برآن وادی نخلہ میں قبیلہ بنوعا مرکے جود واشخاص قبل ہوئے تھان کا خون بہا ابھی تک واجب الا داتھا۔ اس کا ایک حصہ معاہدے کی روسے یہود کے قبیلے بنی نضیر پر باقی تھا۔ اس کے مطالبہ کے لئے نبی اکر م بنونضیر کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے تھوڑی سی رد وقد ح کے بعد بظاہر حضور گی بات تسلیم کر لی ۔ لیکن انہوں نے در پر دہ ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ چپکے سے حضور گی بالا خانہ سے بھر گرا دے۔ اس لئے کہ حضور گبالا خانہ کی دیوار کے سایہ میں کھڑے گفتگو فر مار ہے تھے۔ حضور گواس سازش کا علم ہوگیا اور آپ فور أ

ادھرقر نیش کی جانب سے بنونضیر کے پاس پیغام پر پیغام آرہے تھے کہ ٹھر (مُٹَائِیْئِم) کو قتل کردؤورنہ بمیں جب بھی موقع ملا' جوخرورل کررہے گا' تو ہم تمہار نے پور نے تبیلہ کو تہ بیخ کر دیں گے۔ یہودخود بھی نبی اکرم گی دعوت تو حید کا فروغ دیکھ کرانگاروں پرلوٹ رہے تھے۔ انہوں نے ایک سازش کے تحت نبی اکرم گو پیغام بھیجا کہ آپ سیخ تمیں اصحاب کو ساتھ لے کرآئیں' ہم بھی اپنے علماء واحبار کو جمع کررتھیں گے۔ آپ گی دعوت اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی سن کراگر ہمار نے ملاء قصدیق کردیں گے تو ہم اسلام قبول کرلیں گے۔ اس پرآپ نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم ایک نیامعا ہدہ کھے کر نہ دو میں تم پراعتا دنہیں کرسکتا۔ لیکن بنونسیراس کے لئے آمادہ نہیں ہوئے۔

اسی دوران رسول الله مَا ﷺ بوقریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے تجدید

معاہدہ کی فرمائش کی۔انہوں نے تیل کردی۔اب بنونضیر کے سامنے گویاایک نظیر موجود تھی،
لیمن اس کے باوجود وہ کسی طرح دوبارہ معاہدہ کے لئے آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر کا رانہوں
نے پیغام بھیجا کہ آپ تین آدمی لے کرآئیں ہم بھی اپنے تین عالم لے کرآتے ہیں اور کسی
درمیانی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ بیعلاءا گرآپ پرایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں
گے۔رسول اللہ مُن اللّٰ ہِ بنا ہو گئے تیار ہو گئے کیکن راستے ہی میں آپ کو باوثوق ذریعہ سے
اطلاع مل گئی کہ بنونضیر نے خفیہ طور پرانظام کررکھا ہے کہ آپ جب مقررہ مقام پر پہنچیں تو
کیبارگی اوراجیا تک حملہ کر کے آپ گوشہید کردیں۔ چنانچہ بیاطلاع ملنے کے بعد حضور راستہ
ہی سے واپس چلے گئے۔ آپ نے پھران کو پیغام بھیجا کہ یا تو تجدید معاہدہ کر لویا اپنے
سرکردہ علاء کو لے کرمیرے پاس آجاؤ۔ لیکن بنونضیر نے صاف انکار کردیا۔

بنونضیری اس سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔ وہ دومضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جہاں اجناس پانی اور اسلحہ کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن اُبی نے انہیں کہلا بھیجا تھا کہ ہم (یعنی منافقین) اور بنو قریظہ تہمارا پوراپورا ساتھ دیں گئ لہذا تم اطاعت نہ کرنا۔ اس صورت حال کے پیش نظر نبی اکرم نے ان کوزیادہ مہلت دینی مناسب نہیں بھی اور ان کے قلعوں پر چڑھائی کردی۔ پندرہ دن تک محاصرہ جاری رہا۔ بنونضیراس انتظار میں رہے کہ عبداللہ بن اُبی اور بنوقریظ اپناوعدہ وفا کریں گئ کیکن دونوں دم سادھے تنظار میں رہے کہ عبداللہ بن اُبی اور بنوقریظہ نے یہ پیش ش کی کہ ہمارے ساتھ بھی بنوقیتھا عوالا تماشا دیکھتے رہے۔ بالآخر بنوقریظہ نے یہ پیش ش کی کہ ہمارے ساتھ بھی بنوقیتھا عوالا معالمہ کیا جائے۔ نبی اکرم کی رافت ورحمت نے یہ پیش کش منظور فرمالی۔ بنونضیرا پئی گڑھیوں سے اس شان سے نکلے کہ جشن کا گمان ہوتا تھا۔ عورتیں دف بجاتی اور گاتی جاتی تھیں۔ سے اس شان کے قبیلہ کے اکثر لوگ بھی خیبر جاکر آباد ہو گئے۔ خیبر والوں نے ان کے دومعزز الغرض ان کے قبیلہ کے اکثر لوگ بھی خیبر جاکر آباد ہو گئے۔ خیبر والوں نے ان کے دومعزز میر کا انتا احترام کیا کہ انہیں خیبر کارئیس تسلیم کرلیا۔ یہ واقعہ در حقیقت غزوہ خیبر کا دیبا چہ ہے۔

#### بنوقر يظه كامعامله

اب مدینہ میں یہود کا صرف ایک قبیلہ بنوقریظہ باقی رہ گیا تھا۔غزوہ احزاب کے موقع پر جوذ والقعدہ ۵ھ میں وقوع پذیر ہوا'اس قبیلہ نے غداری کی۔ بنونضیر کے سرداروں

نے خیبر میں بیٹھ کر قریش اور مدینہ کے اطراف کے غیر مسلم قبائل سے ساز بازکی اوران کو اسے نے خیبر میں بیٹھ کر قرار تین اطراف سے مدینہ کی اسی تعاون کا یقین دلایا جس کے نتیجہ میں بارہ ہزار کالشکر جرار تین اطراف سے مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑا۔ اس سے بڑالشکر عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید ہی بھی ترتیب پایا ہو۔ نبی اکرمؓ نے حضرت سلمان فاریؓ کے مشور سے سے جبل اُحد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھدوا کر مدافعانہ جنگ کے انتظامات فرما لئے تھے۔ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن البی تھی کہ صرف انہی اطراف سے حملہ ہوسکتا تھا۔ کفار ومشرکین اس مجور ہونا پڑا۔ اب ان کے لئے ایک ہی چارہ کارباقی رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کو مدینہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ پر آمادہ کرلیں۔ چنا نچے بنو فسیر کے سرداروں نے بنو قریظہ کو فدینہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ پر آمادہ کرلیں۔ چنا نچے بنو فسیر کے سرداروں نے بنو قریظہ کو فقش عہد پر آمادہ کرلیا اور وہ پشت سے حملہ کی تیاریاں کرنے گئے۔

نبی اکرم اس صورت حال ہے بے خبر نہیں تھے۔ ادھر منافقین کا گروہ بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لئے بیا فواہیں پھیلا رہاتھا کہ بنوقریظہ کی طرف سے حملہ ہوا ہی جا ہتا ہے جس کی زدمیں پہلے ہماری عورتیں اور بیج آئیں گے جوشہر میں بنوقر یظہ کی گڑھیوں کے قریب ہی پناہ گزین تھے۔ نبی اکرمؓ نے دوانصاری صحابہؓ و ہنو قریظہ کے عزائم معلوم كرنے اوران كوسمجھانے كے لئے بھيجا۔ بنوقريظہ نے ان سے صاف كہدديا كه "لا عقد بیننا وبین مُحمّد " یعنی جمارے اور مُحد (مَنَالِیّنِاً) کے مابین جومعا مدہ تھاوہ ختم ہوا۔ مزید بیرکہ انہوں نے نبی اکرم کی شان میں بڑے گتا خانہ کلمات کے۔اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کے ایک صاحب نعیم بن مسعود جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھالیکن اینے اسلام کو پوشیده رکھا ہوا تھااور وہ غطفان کی طرف سےان کے لشکر میں شریک تھے'انہوں نے ایک الیی تدبیر کی کہ بنوقر بطہ اور قریش کے درمیان ایک نوع کی بدگمانی پیدا ہوگئ جس کی وجہ سے بنوقر یظ غداری کے لئے اپنی تمام تیاریوں کے باوجود تذبذب میں رہے اور کوئی اقتدام نه کر سکے۔اسی دوران ایک رات اللہ کی مدوز وردار آندھی کی صورت میں نازل ہوئی جس نے قریش اوران کے حلیفوں کے خیموں اور سازوسامان کوتہس نہس کر ڈالا۔ نیتجاً صبح ہوتے ہی تمام شکر منتشر ہو گیااور تمام قبائل بے نیل ومرام واپس چلے گئے۔

لتنکروں کی واپسی کے بعد نبی اکرم ابھی ہتھیار کھول ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فر مایا کہ اے اللہ کے رسول اُ آپ ہتھیارا تاررہے ہیں جبکہ ہم نے ابھی تک ہتھیا رہیں اتارے ہیں۔ آپ فوراً تشریف لے جا کر ہنو قریظہ کے معاطے کوئمٹائے ۔ گویا یہ اللہ تعالی کا حکم تھا کہ بنو قریظہ کو کیفر کر دار تک پہنچایا جائے ۔ لہذا نبی اکرم نے اُسی وقت حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان ہتھیا رنہ کھولے سب جلد از جلد بنو قریظہ کی بہتی میں پہنچیں اور کوئی بھی عصر کی نماز وہاں پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔

#### بنوقر يظه كاانجام

بنوقریظہ کے قلع بڑے مضبوط تھے جن میں وہ محصور ہو گئے۔قریبًا ایک ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر تنگ آکر انہوں نے ازخود اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اورخود کو نبی اکرم کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ ان کے معاملے میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاد گوتکم مقرر کیا جائے 'وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تسلیم کرلیا جائے گا۔ قبیلہ اوس ان کا حلیف رہا تھا اور ان کے مابین مدتوں سے خوشگوار تعلقات چلے آرہے تھے'لہذا ان کا وقتے تھی کہ سعد بن معاذ ان کا لحاظ کریں گے۔

حضرت سعد بن معادُّغز وہُ احزاب میں ایک تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی تھاور حضورا کرمؓ نے ان کے علاج معالجہ کے لئے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوار کھا تھا اوران کے زخم کوخودا پنے دست مبارک سے داغا تھا' انہیں ایک ڈولی میں بنوقر یظہ کی بہتی میں لایا گیا۔ حضرت سعد بن معادُّ نے تورات کی رُوسے یہود کی نثر بعت کے مین مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے لڑائی کے قابل تمام مرقبل کئے جا ئیں' عورتوں' بچوں اور دیگر مُر دوں کوغلام بنایا جائے اوران کے مال واسباب کو مال غنیمت قرار دیا جائے۔ (۱) چنا نچواس فیصلے کے مطابق جائے وہ اور دیگر عمر رسیدہ مُر دوں کوغلام بنالیا گیا' ان کے کئی سو جوان قبل کئے گئے اور عورتوں بچوں اور دیگر عمر رسیدہ مُر دوں کوغلام بنالیا گیا'

<sup>(</sup>۱) ِ تورات کتاب تثنیه اصحاح ۲۰ آیت ۱۰ میں ہے۔

<sup>&#</sup>x27;'جب کسی شہر پرجملہ کے لئے تو جائے تو پہلے صلّح کا پیغام دے۔اگر وہ صلح تسلیم کرلیں اور تیرے لئے درواز ہے کھول دیں تو جینے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہوجائیں گے۔لیکن اگر سلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کراور جب تیراخدا تجھ کوان پر قبضہ دلا دی تو جس قدر مرد ہوں' سب کوٹل کردے۔ باقی بچئ عورتیں' جانوراور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں' سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گے''۔ (مرتب)

جبدان کا مال واسباب مال غنیمت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم نے حضرت سعد بن معاؤے نے فرمایا کہتم نے آسانی فیصلہ کیا۔ یہ تورات کے تھم کی طرف اشارہ تھا۔ بنوقر یظ اگررسول الله مگالیّا تیا کہتم کے والم تعلیم کر لیتے اور اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے تو یقینا آپ اپنی رافت و رحمت کی وجہ سے وہی فیصلہ فرماتے جو بنوقیتقاع اور بنونضیر کے حق میں فرمایا تھا، لیکن مشیت اللی یہی تھی الہذاان کی مت ماری گئی اور انہوں نے حضور جیسے روف ورجیم رسول پرعدم اعتاد کیا۔ چنانچہ جی بن اخطب جوان تمام فتنوں کا باعث تھا، کے جوآخری الفاظ کتب سیرت کیا۔ چنانچہ جی بن اخطب جوان تمام فتنوں کا باعث تھا، کے جوآخری الفاظ کتب سیرت مطہرہ میں ملتے ہیں ان کا ترجمہ ہیہ کہ ''لوگو! خدا کے تھم کی تعیل میں کوئی مضا کھنہ ہیں۔ یہ ایک تھم الہی تھا جو کھا ہوا تھا۔ یہ ایک سراتھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھ دی تھی''۔ نبی اکرم گئی حیات طیبہ کے دوران اجتماعی قبل اور شخت ترین سزاکا یہی ایک واقعہ ہے' جو بنوقر یظہ کے ساتھ پیش آیا۔

# فتخخيبر

خیبر پہلے سے ہی عرب میں یہود کا مضبوط ترین گڑھ تھا۔ بنوقینقا ع اور بنونسیر کے بہت سے لوگ بھی وہیں جامقیم ہوئے۔ اس طرح یہود کی قوت میں بہت اضافہ ہوگیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش اور دوسرے عرب قبائل کا مدینہ پر اتنی بڑی تعداد میں لشکرکشی کرنے میں خیبر کے یہود کی سرداروں کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا۔ بارہ ہزار کے لشکر میں کم وہیش دو ہزار یہود کی بھی شامل تھے۔ پھر بنوقر یظہ کونقضِ عہداور پشت سے مسلمانوں کی بیٹے میں خجر گھو نینے کے لئے آمادہ کرنے میں بھی انہی یہود کی سرداروں کی کوششوں کا فیصلہ کن دخل تھا۔ الغرض عرب کے قبائل خصوصًا قریش کومسلمانوں کے خلاف برا پیختہ کرنے میں خیبر کے سردارانِ یہود ہمیشہ پیش پیش دیتے تھے۔

ذوالقعده آھ میں جب قریش سے حدیبیہ کے مقام پردس سال کے لئے سلے ہوگئ اور رسول الله مَنَّالَّیْنِ کَا اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو آھ کے اواخر میں آپ نے جزیرہ نمائے عرب میں یہود کی اس طاقت کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا جونبیر کے مقام پر مجتمع ہوگئ تھی۔ قبیلہ غطفان جس کا شار بھی عرب کے مضبوط قبائل میں ہوتا تھا' کی آبادی خیبر سے متصل واقع تھی اور یہ کافی عرصہ سے خیبر کے یہود کے حلیف تھے۔ خیبر کے رئیس ابو

رافع سلام نے جو بنونضیر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بہت بڑا تا جراورصا حب تروت ہونے کے باعث خیبر کی سر داری پر فائز تھا، لاھ میں خود جا جا کر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو متحد ہوکراسلام کے خلاف اقدام کے لئے تیار کر لیا تھا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کی تیار یاں کر کی تھیں۔ نبی اکرم گو بیتمام خبرین مل رہی تھیں۔ رمضان لاھ میں ابورافع سلام ایک خزرجی انصاری کے ہاتھوں قبل ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا اُسیر نامی ایک یہودی مسند سرداری پر فائز ہوا۔ اس نے بھی ابورافع سلام کے مشن کو کا میاب بنانے کے لئے پوری تیاری کر لی۔ پھر مدینہ کے منافقین بھی یہود خیبر کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھا وران کی جمت افزائی کرتے تھے کہ مسلمان تمہاری فوجوں کے آئے نہیں تھر سکیں گے۔

فتے کے بعد مفتو حد علاقہ پر قبضہ کرلیا گیا'لیکن یہود کی درخواست پر زمین ان کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ رہنے دی گئی کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کوادا کیا کریں گئے۔ جب بٹائی کا وقت آتا نبی اکرم اپنے کسی صحابی گوجیجے' جوآ کر غلہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کرتے تھے کہ انتخاب کاحق تنہیں حاصل ہے' جو حصہ جا ہوتم لے لو۔ یہوداس عدل پر تتحیر ہوکر کہتے تھے کہ 'زمین وآسان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں'۔

غزوہ نیبر پہلاغزوہ ہے جس میں غیر مسلموں کورعایا بنایا گیا۔ گویا سلح حدیبیاور یہود کارعیت کی حثیت قبول کرناس بات کی علامات میں شامل ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کی بنیاد بھی قائم ہوگئی اوراس کاعملی ظہور بھی شروع ہوگیا۔ حضرت عمر کے دَورِخلافت کے اغاز تک بیسلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم مرض وفات میں وصیت فرما گئے تھے کہ یہود جزیرہ نمائے عرب میں رہنے نہ یا ئیں۔ حضرت البوبر گومرعیانِ نبوت مانعین زکو قاور فلته ارتداد سے کامل طور پر نمٹنے میں مصروف ہوجانے کی وجہ سے اس معاملہ کی طرف توجہ دیے کاموقع نہیں ملا۔ اگر چہ خلافت صدیقی کے دَور بی میں بیتمام فلتے ختم ہو چکے تھے کیکن ساتھ ہی توحید کی اس انقلا بی دعوت کی توسیع کے عمل کا بیرون ملک عرب آغاز ہو چکا تھا اور قیصرو کری سے باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ چنانچہ جزیرہ نمائے عرب سے یہود کے ممل اخراج کا معاملہ دَورِ خلافت صدیقی گئے۔ بجائے دَورِ خلافت فاروقی گئے اغاز میں شروع ہوا اورائی قبیل عرصہ میں تمام یہود جزیرہ نمائے عرب سے جلاوطن کر دیئے گئے۔ ممل اخراج کا معاملہ دَورِ خلافت صدیقی اوران کو کامل آزادی دی گئی کہ وہ اپنا جملہ متقولہ ساز و سے یا کہ ہوگیا۔

صلح حدیدیہ کی بدولت قریباً دوسال تک قریش اور اہل ایمان کے مابین امن رہا۔
دونوں فریق ایک دوسرے کے شہروں میں آتے جاتے رہے اور ان کے مابین روابط قائم
ہوئے۔ کفار ومشرکین اہل ایمان کی پاکیزہ سیرت و کردار سے متاثر ہوتے رہے۔ اس
دوران اسلام کونہایت فروغ حاصل ہوا۔ چنا نچسلح حدیدیہ کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید
اور حضرت عمروبن العاص فی شیا جیسے مردانِ شجاعت حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

# صلح حديبيه كاخاتمه اورفتح مكته

## بنوخزاعه پر بنوبکر کی تاخت

صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی بنونزاعہ نبی اکرم کے حلیف بن گئے تھے اور ان کے حریف بنو کر قریش کے حلیف بن گئے تھے اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ان دونوں میں مدت سے عداوت چلی آرہی تھی

اوران کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔اسلام کے ظہور نے عرب کوادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں صلح حدیدہے کے باعث قریش اور مسلمانوں کے در میان امن قائم ہوگیا تو بنو بکر نے سوچا کہ اب بنو خزاعہ سے انتقام لینے کا وقت آگیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے صلح حدیدہے کے رہا وہ میال بعد بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں اچا تک جملہ کر دیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قریش کے چند بڑے بر سر داروں نے بھی بھی سبل کر بنو بکر کا ساتھ دیا اور اس طرح اس حملے کے نتیجہ میں بنو خزاعہ نے دوراس طرح اس حملے کے نتیجہ میں بنو خزاعہ کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی لیکن بنو بکر کے رئیس نوفل کے اکسانے پر وہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا گیا اور عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔

#### صلح حديبيه كأخاتمه

نبی اکرم مُلَّالِیْاً مسجد نبوی میں رونق افر وزسے کہ بنونزاء کے چالیس افرادفریاد کرتے اور دہائی دیتے ہوئے وہاں پہنچ کہ ہمارے ساتھ میظم ہوا ہے اب صلح حدید یہ کی رُوسے اے مُحمّد (مُلَّالِیْاً) آپ اس کے پابند ہیں کہ ہمارا بدلہ بنو بکراور قریش سے لیں۔ (انبی اکرم گویہ واقعات من کرسخت رنج ہوا۔ تاہم حضور نے قریش پر ججت قائم کرنے کے لئے ان کے پاس قاصد بھیجا اور تین شرا لکھ پیش کیں۔ پہلی یہ کہ مقولوں کا خون بہاا داکر دو۔ دوسری میہ کہ اس کے لئے تیار نہیں ہوتو بنو بکر کی جمایت سے الگ ہوجاؤتا کہ ہم بنونز اعد کے ساتھ مل کر بنو کبر سے بدلہ لے لیں۔ تیسری میہ کہ اگر میہ منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ ملے حدید بیٹے تم ہوگئی۔

قریش کے جو مشتعل مزاج اور جنگ بیندلوگ (Hawks) تھے انہوں نے نبی

لاهم انسى شاهد مُحمّدا حلف ابينا وابيه الاتلدا فانصر رسولَ الله نصرا عتدا وادع عباد الله ياتوا مدداً الله! مين مُحر (مَنَ اللهِ عَلَم عَلَم الله عندان مين موا الله! مين مُحر (مَنَ اللهِ عَلَم عَلَم الله عندان مين موا ہے۔ الله الله کے رسول ماری اعانت سيج اور الله کے بندوں کو پکاريخ سب مدد کے لئے عاضر موں گے۔ (مرتب)

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ اس وفعہ کے قائد کا نام عمر و بن سالم تھا اور اس نے ان الفاظ میں نبی اکر م کی خدمت میں فریا دبیش کی تھی۔

ا کرم کے قاصد کی زبانی آپ کی شرا کط سنتے ہی فوراً کہا کہ ہمیں تو صرف تیسری شرط منظور ہے۔ بس آج سے صلح حدید بیٹے میں! حضور کے اپنی میہ جواب من کرمدینہ والیس چلے گئے۔

# تجدید کے لئے ابوسفیان کی کوششیں

قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کے مدبر اور صلح پیندلوگوں (Doves) کو غلطی کا احساس ہوا۔ان کوخوب انداز ہ تھا کہاب مُمّدٌ گی طافت کتنی ہےاور قریش کا حال کیا ہے!ان کی پختہ رائے میتھی کہ قریش کسی صورت میں بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ رسول الله کا مقابله کرسکیں \_ اُس وقت ابوسفیان کوقریش کے سردار کی حیثیت حاصل تھی \_ وہ بہت حقیقت پیندانسان تھے جذباتی اور مشتعل مزاج نہیں تھے بلکہ ایک ایسے مدبرانسان تھے جو حقیقی صورت حال کا اندازہ کر کے اس کے مالہ و ماعلیہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کرلیا کہ چند جو شیلے لوگوں سے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اگر ہم نے ملح حدیبیا ی تجدید نہ کرائی تو پھر قریش کے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ خود چل کرتجدید ملکح کی غرض سے مدینہ کینچے اور وہاں پہنچ کرنبی اکرم کی خدمت میں تجدید سلح کی درخواست کی کیکن بارگا و رسالت سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب ان کوکوئی الیمی سفارش در کارتھی جوتجدید ملکے کی کوشش میں ان کی معاون ہو۔انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمرٌ کو پیج میں ڈالنا جا ہالیکن دونوں نے کا نوں پر ہاتھ رکھا۔حضرت عمرٌ نے تو یہاں تک فرمایا: بھلا میں تم لوگوں کے لئے رسول اللہ سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قتم اگر مجھے ککڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہوتو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا''۔ پھروہ حضرت علیؓ کے پاس پہنچے وہاں حضرت فاطمہ "بھی تھیں ۔حضرت سنؓ کی عمراُس وقت یانچ برس کی تھی۔ ابوسفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگریہ بچہ اپنی زبان سے کہددے کہ میں نے دونوں فریقوں میں چے بچاؤ کرادیا تو آج سے عرب کا سرداریکارا جائے گا' اوراس بچے کے پیکھہ دینے سے نہ معلوم کتنی جانیں چ جائیں گی۔ جناب سیدہؓ نے فرمایا: بچوں کوان معاملات میں کیا دخل؟

بالآخرابوسفیان ہرطرف سے مایوں ہوکراپی صاحبزادی حضرت اُم حبیبہؓ کے پاس پہنچ۔حضرت ام حبیبہؓ سابقون الاولون میں سے تھیں اور مہاجرین حبشہ میں سے تھیں' جہاں

وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھیں جوا بمان لا چکے تھے۔ وہ شراب کے بہت رسیا تھے۔ حبشہ جا كروه مرمد ہو گئے اور عيسائى مذہب اختيار كرليا۔للہذا أم حبيبةً ان كے عقد نكاح ہے آزاد ہو كَئيں۔ نبی اكرم كو جب بياطلاع ملى تو آپ نے ان كو نكاح كا پيغام بھيجا تھا اور نجاثتي نے حضورً کے وکیل کی حیثیت سے نکاح بڑھایا تھا اوران کا مہرا داکیا تھا۔ بعدہ وہ ام المومنین کی حثیت سے مدینه منورہ تشریف لے آئی تھیں۔اب ابوسفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبار سول الله کے حرم میں تھیں۔ ابوسفیان ایک باپ کی حیثیت سے بیٹی کے باس مینچے تا کہ بیٹی سے سفارش کرائیں۔لیکن ہوا ہی کہ جب وہ ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں نبی اکرم کابستر بچھا ہوا تھا'وہ اس پر بیٹھنے گلے تو حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا کہ اباجان ذرا تھر یئے۔ پھر بستر تہہ کر کے کہا کہ اب تشریف رکھئے۔ ابوسفیان نے فوراً سوال کیا کہ بیٹی! کیاتم نے اس بستر کومیرے لائق نہیں سمجھایا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟۔ انہوں نے جواب دیا:ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں سید بستر مُحمّد رسول اللّٰدُ کا ہے اور آپ مشرك بين بخس بين آب اس يزنبين بيره سكته اس بات سے ابوسفيان جينے خفيف اور حجل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کتنی سکی محسوس کی ہوگی اس کا ہرشخص اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔اب انہیں سفارش کا حوصلہ کہاں ہوسکتا تھا' چنا نچہ مزید کچھ کھے سنے بغیر مایوس ہوکرواپس ہوئے۔

اب دوبارہ حضرت علی کے پاس پہنچ اور سخت گھبراہٹ اور مایوی و ناامیدی کی حالت میں کہا: ابوالحن! مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نبی اکرم سے تو پچھ عرض کرنے کی جرائت نہیں کرسکتا، لیکن میں تہہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ سجد نبوی میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ میں نے قریش کے سردار کی حیثیت سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ چنانچ ابوسفیان نے حضرت علی کے ایماء پر ایساہی کیا اور مسجد نبوی میں جا کر تجدید ملکے کا یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں قریش کا سردار ابوسفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں۔ نبی اکرم گی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا کین یہ اعلان کر کے وہ فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہوکروا پس مگنہ روانہ ہوگئے۔

مَلَّه يَهْنِي بِرلوگوں نے بوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے تفصیل بتائی ۔لوگوں

نے کہا: تو کیا مُحمد (مُنَّا اَلَٰ اِلَٰمِیْمِ) نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابوسفیان نے کہا: نہیں۔ لوگوں نے کہا: ہم نہاسے تجدید صلح ہیں کہ آرام سے سوئیں نہ جنگ ہمجھ سکتے ہیں کہ تیاری کریں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔

# نبی اکرم کی طرف سے غزوے کی تیاری اور اخفاء کی کوشش

اُدهرمنگہ والے شن و نئے میں سے کہ ابوسفیان جو پھرکر کے آئے ہیں اسے کیا سمجھا جائے! اِدهر نبی اکرم نے مدینہ منورہ ہیں تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے حلیف قبائل کے پاس قاصد بھیج دیئے کہ تیار ہوکر مدینہ آجا کیں۔ لیکن یہ احتیاط کی گئی کہ یہ اعلان نہیں فرمایا کہ مگٹہ کا قصد ہے۔ آپ نے یہ بات بالکل مخفی رکھی کہ کدهر جانا ہے! لیکن ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ہے اس وقت ایک خطا ہوگئی۔ ان کے اہل وعیال اُس وقت ایک خطا ہوگئی۔ ان کے اہل وعیال اُس انہیں خوف لاحق ہوا کہ اب میں ہوخون ریزی ہوگی تو وہاں میر سے اہل وعیال اُو بچانے والاکوئی نہیں ہے اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لئے کہ قریش سب سے پہلے تو مگٹہ میں موجود مسلمانوں یا ہجرت کرنے والوں کے اہل وعیال ہی کوختم کریں گے۔ ان اندیشوں موجود مسلمانوں یا ہجرت کرنے والوں کے اہل وعیال ہی کوختم کریں گے۔ ان اندیشوں کے پیش نظر انہوں نے قریش پراحسان دھرنے کیلئے مخفی طور پرایک خطاکھا ، جس میں یہ خرشی کہ کہ سول اللہ مگل گئی ہی جڑھائی کی تیاریاں کرر ہے ہیں اور آپ جلد ہی مگٹہ کی طرف کو ج کہ درسول اللہ مگل گئی ہی جڑھائی کی تیاریاں کرر ہے ہیں اور آپ جلد ہی مگٹہ کی طرف کو ج خطام دارانِ قریش کو پہنچادے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو وقی کے ذریعے اس کی خبر دے دی۔ چنا نجے حضور گنے حضرت علی اوران کے ساتھ تین صحابہ رٹی گُلٹی کو یہ کہ کر بھیجا کہ جاؤ فلال مقام پر مہمیں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس ایک رقعہ ہے اسے لے کر آجاؤ۔ یہ حضرات گھوڑ ول پر سوار ہوکر تیزی سے وہال پہنچ۔ وہ عورت مجھ گئی اوراس نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ مگا گھاؤ کے بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ مگا گھاؤ کے بھیجا ہے کہ میں بہارے پاس کوئی خط نہ ہوا گرتم نہیں دوگی تو ہم تمہیں بر ہند کر کے تلاثی لیں گے۔ یہ دھمکی سن کر اس نے بالوں کی چٹیا سے خط نکال کر پیش کر دیا۔ یہ خط لے کر

حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خط سن کرتمام صحابہ کو حضرت حاطب کی جانب سے افشائے راز پرچیرت بھی ہوئی' رنج بھی ہوااور غصہ بھی آیا۔ حضرت عمر جلال میں آکر بیتاب ہو گئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ جمجے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دول' اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ نبی اکرم نفق کی گردن اڑا دول' اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ نبی اگر مایا: اے عمر اجانتے نہیں ہو کہ یہ بدری ہیں اور اللہ تعالی اہل بدر کو مخاطب کر کے فر ماچکا ہے کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی تو ان کی اگلی بچیلی خطا کیں معاف کر چکا ہے۔ رسول اللہ منگا لیا تھے خضرت حاطب سے باز پرس فر مائی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ا جمھے سے اس اندیشہ کے سب سے یہ خطا ہوگئی ہے جس پر میں نادم بھی ہوں اور تو بہ بھی کرتا ہوں۔ چنانے ومعاف کر دیا گیا۔

#### مُلّه كي طرف كوچ

رسول الله منگانی آمدیند منورہ سے روانہ ہوئے تو دس ہزار صحابہ کرام کا لئکر حضور گے ہمرکاب تھا۔ بیر رمضان ۸ھ ہے۔ واقعہ ہجرت کو دس برس اور سلح تصادم Conflict) کے مرحلے کوشروع ہوئے صرف جھ سال بیتے ہیں۔ سیرتِ مظہرہ میں بہت سے غز وات اور سرایا کا ذکر ملتا ہے کیکن ان تمام جنگوں میں جانی نقصان مجموعی طور پر چند سو سے زیادہ نہیں ہوا۔ کفار کی طرف سے جولوگ قبل ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جوشہید ہوئے ان کی مجموعی تعداد چند سوسے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر چہ گئی بارخوں ریزی ہوئی کیکن اموات (Casualities) کی گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بیا یک غیرخو نیں (Bloodless) انقلاب تھا۔ سب سے زیادہ خون ریزی اگر ہوسکی تو فتی مگلہ کے موجود تھے۔ ان میں وہ خون کے بیاسے تھے جو جانی دشمن تھے وہ سب کے سب مگلہ میں موجود تھے۔ ان میں وہ خون کے بیاسے تھے جو جانی دشمن تھے وہ سب کے سب مگلہ میں محرق شرحت ہوئے کہ بیا تھا اور آپگا کا کیجہ چبانے کی حرق شن میں کو شور کھی کی کھی۔ چنا نے اس وقت مگلہ والوں کو بیاند بیٹے لاحق سے کہا جا کیا ہوگا!ان پر کوشن اور اضطراب طاری تھا۔ کو سالہ کی کرفی اند بیٹے لاحق سے کیا ہوگا!ان پر کوشن اور اضطراب طاری تھا۔

#### يوم المرحميه

علی الصبح جب اشکر اسلام مکته کی طرف بڑھا تورسول الله منگالیّیَا الله منگالیّی الله منگالیّی الله مکته کی طرف بڑھا تورسول الله منگالیّی الله کا جلال اپنی ارشاد فرمایا که ابوسفیان کو پہاڑکی چوٹی پر لے جاکر کھڑا کر دوتا کہ دہ وقتی ہتھیار ڈال آئھوں سے دیکھیں۔ نیز مکته میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے کہ جوشت ہتھیار ڈال دے گایا ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گایا حرم کعبہ میں داخل ہوجائے گا تو اس کو امن دیا حائے گا۔

اہل ایمان کی فوجیس الگ الگ پر چموں تلے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتی ہوئی مَلّہ کی طرف بڑھرہی تھیں اور حضرت ابوسفیان ان کودیکھ دیکھ کرمتھر ہورہے تھے۔ جب انصار کے قبیلہ خزرج کالشکر حضرت سعد بن عبادہ گی قیادت میں گزرا جن کے ہاتھ میں علم تھا اور انہوں نے ابوسفیان کودیکھا تو ہے اختیار یکاراُ تھے:

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة

" آج خون بہانے کا دن ہے۔ آج کعبہ حلال کردیا جائے گا"۔

مختلف اشکروں کے پیچھے کوکب نبوی نمودار ہوا۔ حضرت زبیر قبن العوام علمبر دار تھے۔ حضرت ابوسفیان کی نظر جب جمال مبارک پر پڑی تو پکارا تھے کہ حضور اُ آپ نے سنا کہ سعد یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں کہ ''الیوم یوم الملحمة۔ الیوم تستحل الکعبة'' نبی رحمت مُنَّ اللَّهِ اللّهِ عند نے سیح نہیں کہا بلکہ

اليوم يوم المرحمة واليوم يوم تعظم فيه الكعبة

'' آج کا دن رحمت کا دن ہے اور آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی'۔

ملحم بنا ہے لحم سے۔ ملحم جانوروں کے ذرج خانہ اوراس مقام کو کہتے ہیں جہال ذبیحہ کے پارچے یا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ نبی اکرم نے اسی وزن پر رحم اور رحمت کے لفظ سے اس دن کو'' یوم المرحمة'' قرار دیا۔ یعنی رحم' رحمت اور شفقت کا دن سماتھ ہی حضور گنے

#### اسلامی لشکر مَلّه کی راه میں

ا ثنائے راہ میں رسول اللہ گے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب ملے جومسلمان ہو کرا سپنے اہل وعیال سمیت مکہ ہے ہجرت کر کے آرہے تھے۔ مزید آگے گئے تو آپ کے چیا زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ بیدونوں مکہ میں زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ بیدونوں مکہ میں آپ کوسخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ لیکن جب دونوں بارگاہ نبوگ میں حاضر ہوکرندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے تورسول اللہ مُنَا اللّٰہِ مُنَا اللّٰہِ مُنَا اللّٰہِ مُنَا اللّٰہِ مُنَا اللّٰہِ مُنَا اللّٰہِ مُنا اللّٰہُ ہُنے۔ اللّٰہ مُنا اللّٰہِ مِن مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہُ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہُ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہُ مُنا اللّٰہِ مِنا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مِنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مُنا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مُنا ا

#### ابوسفيان كاقبول اسلام

دس ہزار قد سیوں اور جان نثاروں کے جلومیں جب کو کب نبوی نہایت عظمت وشان کے ساتھ مَلّہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر خیمہ زن ہوا تو تحقیق کے لئے قریش کی طرف ے ابوسفیان کیم بن حزام (حضرت خدیجہ کے بھتیج) اور بدیل بن ورقہ حیب چھیا کر اہل ایمان کے لشکر تک پہنچے۔ ابوسفیان کومسلمانوں نے پہچان لیا اور گرفتار کر کے دربار رسالت میں پیش کیا۔حضرت عمر انے خیمہ میں آ کرعرض کیا کہ حضور!اللہ اوراس کے رسول کے اس میٹمن کے قتل کا حکم دیجئے تا کہ کفر کے بالکلیہ استیصال کا آغاز ہو جائے۔حضرت عباس بن عبدالمطلب في خيان بخشي كي درخواست كي ابوسفيان كاسابقه كرداراوران كي اسلام وشنی سب کے سامنے عیال تھی۔ان کا ایک ایک فعل انہیں قبل کا مستوجب ثابت کرتا تھا۔لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیزتھی اور وہ تھی حضور گی رافت 'رحمت اور عفو کا جو ہر جو ابوسفیان کودل ہی دل میں اطمینان دلار ہاتھا کہ خوف کا مقام نہیں ہے۔ نبی اکرم کے اخلاق حسنہ سے دل پہلے سے گھائل تھا۔ حق کا بول بالا اور اسلام کی فتح وسر بلندی نگا ہوں کے سامنے تھی۔حضرت عباس مجگری دوست تھان کی ترغیب اوران تمام چیزوں نے اس آہنی چٹان کو بھطلا دیا اور وہ بالآخر دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور مؤمن صادق ثابت ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔غزوہ طائف میں ان کی ایک آئکھ زخمی ہوئی جوعہد خلافت راشدہ میں جنگ رموک (شام) کے موقع پر بالکل جاتی رہی۔

تھم دیا کہ سعد بن عبادہؓ ہے علم لے کران کے بیٹے قیس گودے دیا جائے۔

ايك معمولي جھڑپ

اہل اسلام کے تمام کشکر پُر امن طور پر مَلّة میں داخل ہو گئے۔ بیتمام کشکر مَلّة کے بالا ئی حصہ سے داخل ہوئے سے جن جب کہ حضرت خالد بن ولیڈ کی قیادت میں جولشکر تھاوہ مَلّة معظمہ کے زیریں حصہ سے شہر میں داخل ہونے کے لئے آیا۔ قریش کے ایک گروہ نے اس کشکر پر تیر برسائے۔ چنا نچے تین صحابہ کرام شہید ہوگئے۔ حضرت خالد نے مجبور ہوکراس گروہ پر جملہ کیا اور بیلوگ تیرہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ نظے۔ نبی رحمت مَلَّ اللَّهِ عَلَی خب بلواروں کی چہک دیمسی اور جھنکار شی قائن خوالی مائی لیکن جب معلوم ہوا کہ ابتداء خالفین کی جانب جہوئی توارشا دفر مایا کہ 'قضائے الہی یہی تھی'۔

فتح مبين كااتمام

الله کی شان دی کھئے جس مگتہ میں آٹھ سال قبل حضور کقل کا فیصلہ ہو گیا تھا اور جہال سے نبی اکرم نے را توں رات جھپ کر حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی 'پھر غارِ ثور میں تین دن پناہ لینی پڑی تھی جس کے دہانے تک کھو جی کفارِ مگتہ کو لے آئے تھے اور جہال سے اللہ تعالی نے مجز انہ طور پر حضور گو بچایا تھا جب آپ نے حضرت ابوبکر گااضطراب دیکھر ان سے وہ جملہ فرمایا تھا جو تو کل علی اللہ کا شاہ کا رہے کہ: ﴿ لَا تَحْدَنُ إِنَّ اللّٰهُ مَعَنَ ﴾ اس مگتہ میں آٹھ سال بعد رمضان المبارک ۸ھ میں جناب مُحمّد رسول الله مُلَّاتِیْ بحثیت فات ماضل ہور ہے ہیں۔ فرط تواضع اور عجز واکساری کا یہ عالم ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور گی پیشانی مبارک گھوڑے کے ایال کومس کر رہی تھی۔ زبان مبارک پرترا نہ حمد جاری حضور گی پیشانی مبارک گھوڑے کے ایال کومس کر رہی تھی۔ زبان مبارک پرترا نہ حمد جاری حضور گی پیشانی مبارک گھوڑے کے ایال کومس کر رہی تھی۔ زبان مبارک پرترا نہ حمد جاری تھا۔ دنیا نے اس سے قبل الیہا کوئی فاتے نہ کھی تھا۔ ورنیا نے اس سے قبل الیہا کوئی فاتے نہ کھی دیکھا تھا اور نہ قیا مت تک دیکھ سکے گی۔

### بيئ الله كى بتول سے تطہیر

رسول اللَّهُ مَّا لَلْیُوَ اِنصار ومہا جرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک کمان تھی۔ وہ حرم محترم جوابرا ہیم خلیل اللّه عَلیبًا جیسے بُت شکن نے اللّہ واحد کی پرستش کے لئے تعمیر فرمایا تھا'اس کے آغوش میں تین سوسا ٹھ بُت

موجود تھے۔لیکن اب رسول اللہ کے لئے موقع تھا کہ اپنے جدامجد کی سنت کی تجدید فرمائیں۔ چنانچ حضوراً یک ایک بُت کواپنی کمان سے ٹہو کے دے کر گراتے جاتے اور زبان مبارک سے پڑھتے جاتے تھے:

﴿ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ (بني اسرائيل: ٨١)

" حق آگیااور باطل مٹ گیا'اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی' <sup>(۱)</sup>

عین خانہ کعبہ کے اندر بہت سے بُت رکھے تھے اور اندر دیواروں پرتضویری بھی بنی ہوئی تھیں۔ تھیں۔ نبی اکرم نے کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے تھم دیا کہ سب بُت نکلوائے جائیں۔ حضرت عمر نے اندر جا کر جتنی تضویریں تھیں مٹادیں اور حضرت بلال نے تمام بُت اُٹھا اُٹھا کر باہر بھینک دیئے۔

چند دنوں بعداُن تمام بتوں کو بھی پاش پاش کرا دیا گیا جن کے استھان اطراف مِلّه میں مختلف مقامات پر قائم تھے۔اس طرح عرب میں اسلام کی انقلا بی دعوت تو حید کی تکمیل ہوگئی۔شرک اور بُت پرسی کاطلسم ختم ہوا اور شرک کی بنیاد پر جواستحصالی نظام قائم تھا اس کا استیصال ہوگیا۔

### رسول الله كا قريش سے خطاب

کعبہ مشرفہ کی بتوں سے تطہیر کے بعد آپ نے اس کے اندر نماز اداکی کچر دروازہ کھول کر کھڑے ہو کے اور مسجد حرام میں کھیا کھچ مجرے ہوئے قریش سے خطاب فر مایا۔ مکتہ میں داخلہ کے بعد عرب کے بے تاج بادشاہ سرورِ عالم رحمتہ للعالمین مگانی آئی کے خلافت الہی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جو پہلا خطاب فر مایا اس کے مخاطب در حقیقت صرف اہل مکتہ ہی نہیں بلکہ ساراعالم تھا۔ارشاد ہوتا ہے:

((لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهَ مَالٍ عَبْدَةً وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً أَلَا كُلُّ مَاثَرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری میں بیالفاظ بھی آئے ہیں:جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید '' حق آگیااور باطل کی حیات پھرت ختم ہوگئ'۔ (مرتب)

يُدُعٰى فَهُو تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ إِلَّا سُدَانَةَ البَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ))

'ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کاکوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا' اس نے اپنے بندے کی مدد کی وراس نے تنہا تمام جھوں کو توڑ دیا۔ آگاہ ہو جاؤ! (اب) تمام مفاخر' تمام انتقامات' خون بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچ ہیں۔ صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آب رسانی اس سے مشتیٰ ہیں۔' وریام عُشَر قُریُشِ اِنَّ اللّٰه قَدْ اَذْ هَبَ عَنْکُمْ مَنْ تُوابِ) وَتَعَظَّمُهَا بِالْآبَاءِ' النَّاسُ مِنْ آدَمٌ وَ آدَمٌ مِنْ تُرابِ))

د'اے قوم قریش! اب جاہلیت کا غرور اور نبت کا افتار اللہ نے مٹا

''اے قوم قریش! اب جاہلیت کا غروراورنسبت کا افتخار اللہ نے ' دیا۔ تمام لوگ آ دم کی نسل سے ہیں اور آ دم مٹی سے بینے ہیں۔'' اس کے بعد آ یا نے سور ۃ الحجرات کی بیر آیت پڑھی:

﴿يَانَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (الحجرات:١١١)

''اَ \_ لوگو! ہم نے تم سب کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیااور تہارے قبیلے اور خاندان بنائے تا کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لئے جاؤ ۔ تحقیق اللہ کے زدیکتم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوتم میں سے سب سے زیادہ (اللہ کا) تقوی رکھتا ہو۔ (یعنی اس کے فرامین کی خلاف ورزی سے سب سے زیادہ بچتا ہو۔) بے شک اللہ دانا اور واقف کا رہے۔''

### خطبہ مبارک کے بنیادی مطالب ومفاہیم

اس مخضر سے خطبہ میں اسلام کے انقلا بی دعوت و پیغام کے چندا ہم اصول بیان ہو گئے۔ دین اسلام کااصل الاصول تو حید ہے۔اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں' کوئی حاکم نہیں' کوئی

مقنن نہیں' کوئی دشکیر نہیں' کوئی خالق و ما لک نہیں۔ لفظ اللہ میں بیتمام مفاہیم موجود ہیں۔
ساتھ ہی شرک جیسے اکبرالکبائر کی تر دید بھی آگئ۔ لیٹے ظُھے وَ ہُ عکمی اللّّذِینِ محلّلہ کا بیان بھی آگئ۔ بیان عداوتوں اور انتقام کی پُر زور فدمت بھی آگئ۔ مفاخر قومی ونسبی کی بیخ کئی بھی ہو گئی۔ اور آپ نے جا ہلیت کی ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ ''میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ ''میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں ہے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام جہالتوں کے متعلق فرما دیا کہ 'میں نے ان تمام کے متعلق فرما کے متعل

ظہوراسلام سے پہلے عرب ہی نہیں تمام دنیا میں نسل ، قوم اور خاندان کی تمیز کی بنا پر فرق و تفاوت اورا متیازات و مراتب قائم سے جیسے ہندودھرم میں چار مستقل ذاتیں تا حال قائم ہیں ان میں سے کوئی ذات کسی دوسری ذات میں ضم نہیں ہوسکتی۔ یہ مستقل اور دائی ہیں۔ ان میں شودر کو اچھوت کا درجہ دیا گیا ہے جو غلیظ اور ناپاک جانوروں سے بھی کم تر ہے۔ پوری دنیا پر اسلام کا بیا حسان ہے کہ اس نے دنیا کو کامل انسانی مساوات کے اصول سے روشناس کر ایا اور نبی اکرم اور خلفاءِ راشدین دنی گئی نہے اس اصول پر اسلامی حکومت کو عملاً چلا کر دنیا کے سامنے جت پیش کر دی کہ نسل رنگ زبان وطن پیشے اور جنس کی بنیاد پر کوئی اونچا ہے نہ نبچا ہے سب برابر ہیں سب آدم کی اولا دہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔

### حضورصًا للنيم كاحلم اورعفو

خطبہ کے بعد فاتے مگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا۔ جبارانِ قریش سامنے تھے۔ فرمایا کہ تمہمارا کیا گمان ہے کہ میں آج تمہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگر چشقی بےرتم اور ظالم تھے لیکن مزاج شاس بھی تھے۔ لہذا بے اختیار پکار اُسے: اُخے کو یہ وابن اخ کو یہ '' آپ شریف اور بامروت بھائی ہیں اور ایک شریف اور بامروت بھائی ہیں اور ایک شریف اور بامروت بھائی ہیں۔' رحمۃ اللعالمین سُلُ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف (عَالِیْلاً) نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی: ﴿لَا تَدْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْدَوْمَ ﴾ '' آج تم پرکوئی سرزش نہیں ہے' اور اذھبوا فائتم الطلقاء ''جاوئم سب آزادہو'۔

ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کی انقلا بی دعوت کے دلی دشمن اور اس کے مٹانے کے دریے تھے۔ وہ بھی تھے جو رسول الله مثالی اللہ علی اللہ علی

تمسخراوراستہزا کے تیر برسایا کرتے تھے حتیٰ کہ دشنام طرازی تک کیا کرتے تھے۔ وہ بھی تح جن كي تي وسنان في مُحَمَّدٌ وسي الله والله والآني أن مَعَهُ (صلى الله عليه وسلم ورضى الله تعالی عنهم ) کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں اور اہل ایمان کو شہید کیا تھا۔ وہ بھی تھے جو پیکر قد سی کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ وہ بھی تھے جو تلاوتِ آیاتِ الٰہی اور وعظ و دعوت کے موقع پرشوروغل اور نداق وٹھٹھا کیا کرتے تھے۔وہ بھی تھے جومسلمانوں کو دہکتی آگ "پتی چٹانوں اور جلتی ریت پرلٹا کران کی پیٹھوں اور سینوں پر آتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینۃ النبیؓ کے چھوٹے سے شہر کی دیواروں سے آ آ کر تكراتا تھالىكىن رحمت عالم مَثَاثِينَا كِحلمُ رافت ورحت اور عفو كابير رشمه ہے كه آپ فرماتے میں: لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُو الْیَوْمَ، آج کے دن تم یرکوئی الزام ہے اور نہ بی کوئی ملامت ہے۔ میں آج تمہین زبانی بھی کوئی دکھ پہنچانانہیں جا ہتا کہ بچپلی کوئی بات یا دولا کرتمہیں شرمندہ و شرمسار کروں کون نہیں جانتا کہ بسااوقات جسمانی ایذا سے کہیں زیادہ تکلیف دہ زبانی ایذا ہوجاتی ہے۔اجرائے وحی کے ابتدائی تین سال تک رسول اللَّه عَلَيْتُ إِنَّ ایذاء کا ہدف بنے رہے تھے جس برقرآن مجید میں نبی اکرم کی دلجوئی کے لئے آیات نازل ہوا کرتی تھیں۔حضور ٔ چاہے کوئی جسمانی ایذانہ پہنچاتے کیکن اس موقع پر چند جملے ایسے ارشاد فرما سکتے تھے جوقریش کی زہنی ایذاء کا سبب بن سکتے تھے۔لیکن رؤف ورجیم اور کریم رسول کی شرافت ومروت نے بیجھی گوارانہیں کیااور قریش کے اس سہمے ہوئے اور خوف ز دہ مجمع سے فرمايا تويفرمايا: "لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذْهَبُواْ فَٱنْتُمُ الطَّلَقَاءَ"

### اشتهاری مجرم

سیرت کی کتابوں میں بیان ہے کہ نبی اکرم نے اگر چہاہل مکتہ کوامن عطافر مادیا تھا لیکن چندلوگ ایسے بھی تھے جن کے متعلق بیتکم تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیئے جا ئیں مختلف روایات میں ان کی مختلف تعداد آتی ہے البتہ اکثر روایات میں دس لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے چھ خلوص دل سے ایمان لے آئے اور انہیں معافی مل گئی۔ ان ایمان لانے والوں میں وشی بھی تھے جو اسد اللہ واسد رسولہ حضرت حمز ہے کے قاتل تھے۔ بعد میں ان ہی کے ہاتھوں مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا جو جموٹے مرعیانِ نبوت کا سرخیل تھا۔ صرف چار شخص قتل

ہوئے میں مرداورا یک عورت ۔ مُر دوں میں سے ایک نے منافقا نہ طور پر ایمان لا کر جنگ میں کہیں جھپ کرایک انصاری کوتل کیا تھا۔ ایک وہ تھا جس نے نبی اکرم کی دوصا جبزاد یوں میں کہیں جھپ کرادیا تھا جس کے ساتھ شرارت کی تھی جب کہ وہ ہجرت کر رہی تھیں ۔ ان کواونٹوں سے گرادیا تھا جس کے نتیج میں حضرت زینب کا حمل ساقط ہوگیا تھا۔ ایک لونڈی تھی جو فاحشہ بھی تھی اور مغنیہ بھی جو نبی ہجو میں نہایت شرمناک گیت گایا کرتی تھی۔

# نصرمن الله وفتح قريب كا كامل ظهور

فَحْمَلَة كَى صورت مِن اندرونِ ملك عرب انقلاب مُحِّدى على صاحبه الصلوة والسلام كى المحكم الم

اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھنے والوں اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر اس طرح قبال کرنے والوں کو جیسے سیسہ پلائی دیوار ہوں آخرت میں لغزشوں اور خطاؤں کی مغفرت دخول جنت اور جنات عدن کے پاکیزہ گھروں میں خلودو سکونت کے وعدوں کے ساتھ ساتھ جواللہ تعالی کی نظر میں اصل کا میا بی ہے ﴿ ذٰلِكَ الْمُعَوّٰدُ الْعَظِیْمُ ﴾ اس دنیا میں بھی نصرت اللی اور فتح قریب کی نوید جاں فزاسائی گئی تھی جوفطری اعتبار سے انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ چنانچہ فتح ملہ کی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگا ہوں کے سامنے اس بثارت کا ظہور ہوگیا۔ گویا اس طرح ﴿ إِنّا فَتَحْمَا لَكَ فَتْحَا مَّدِیدًا ﴾ کا المال واتمام ہوگیا اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب مُحمّد کی علی صاحبہ الصلو ق والسلام کی تحمیل ہوگیا۔ اور جزیرہ نمائے والمسلمین و المسلمات والمسلمات

용용용

- 🔾 انقلابِ اسلامی کے اہم ترین موڑ
- O صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے اسباب
- 🔾 صلح کی تجدید کے لئے ابوسفیان کی کوشش
- نبی اکرم کا طرزِ عمل اوراس کی مصلحتیں
- 🔾 مستشرقین کی کوتاه نظری اور ظاہری تضاد کاحل
- ن تخضور گرینبوت ورسالت کی تکمیل اوراس خصوصی منصب کے خصوصی تقاضے
  - 🔾 صلح کے دوسال بعد کی صورتِ حال
  - طاہری تضادات کے شمن میں اہم ترین بات کہ
    - 🔾 فتح مکہ کے بعد کے چندا ہم واقعات
      - نغزوهٔ حنین
      - نغزوهٔ اوطاس
      - محاصرة طائف
      - فراستِ نبوی گاشاه کار
    - ن تقسيم غنائم اورايك پيچيده صورتِ حال
      - ن اسیران جنگ کی رہائی
    - © فتح مکہ کے بعد پہلا قج ۸ھاور دوسرا ۹ھ کہ

# مشركين عرب كوا خرى تنبيهه: سوره توبه كي پهلي چيوا يات

- ندرونِ عرب انقلاب محمد ی کی تکمیل 🔾
  - دوسرے منگرین و کفار کا معاملہ
- انقلاب مجمري كابين الاقوامي مرحله

خطابنهم



اندرونِ عرب انقلاب کے تمبیلی مراحل

برنگاه بازگشت

.....اور.....

مخالف قو توں کا آخری قلع قمع

(MOPPING UP OPERATION)

 $\frac{1}{2}$ 

ورايت النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفُواجًا

خطبۂ مسنونہ، تلاوتِ آیات قر آئی،احادیث نبوی اورادعیہ ما تورہ کے بعد: انقلابِ اسلامی کے اہم ترین موڑ

انقلابِ مُحِمّدى على صاحبه الصلوة والسلام كى جدوجهد كے دوران يكے بعد ديگرے جو حالات وواقعات پیش آئے ان میں سے بعض کوا ہم ترین موڑ (Turning point)سے تعبير كيا جاسكتا ہے۔مثلًا مولا نا مناظر احسن گيلاني نے اپني كتاب ''النبي الخاتم'' ميں سفر طائف کو (Turning point) قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق گاا کا برصحابہ ؓ کے مشورے سے اسلامی تقویم کا "واقعہ ہجرت" سے آغاز فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنجنابٌ کے نزدیک''ہجرت'' کوبھی سیرت میں ایک اہم موڑ کی حیثیت حاصل تھی' کیونکہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے انقلابِ مُحمّدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کے لئے ایک Base عطا فرمائی تھی' جو مکن فی الارض کے لئے ایک بنیاد بنی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سورة الح كاس آيت مباركمين كه: ﴿ أَلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُ مُ فِي الْكُرْضِ اقَامُوا الصَّلوةَ واتوا الزَّكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بس عمعلق صرت عبرالله بن عباس وللفي كا قول بدية يك مدير آيت اوراس سے ماقبل والى آيت دورانِ سفر ججرت نازل ہوئیں۔ پھرغزوہ احزاب کے وقت عرب میں ایک طرف نبی اکرم اور صحابہ کرام تھے اور دوسری طرف تمام مشرکین عرب بالخصوص قریشِ مَلّه اوریبود تھے۔ حق و باطل کے مابین جو طویل کشاکش جاری تھی اس میں غزوہ احزاب کواس اعتبار سے Turning point کی حثیت حاصل ہے کہ اس غزوہ کے بعد نبی اکرم کے بیتاریخی جملہ ارشاد فر مایاتھا کہ (( کُنْ تَعْزُو كُمْ قُرِيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَعْزُونَهُمْ) چِنانِجاس كَنتيجين حضوراً نے الکے سال عمرہ کی نیت سے وہ سفر کیا جوسلح حدیبید پر منتج ہوا ،جو در حقیقت فتح مَلّہ کی تمہید بنی۔ اِس صلح اور فتح مَلّہ کے مابین نبی اکرم گوقریبًا دوسال کا جو پُرامن عرصہ ملا تو حضوراً نے اس دوران اپنی دعوتی سرگرمیوں کو اندرونِ عرب تیز ترکر دیا اور آپ نے اسی مرحله پراینی حیات طیبه میں پہلی مرتبه بیرونِ ملک عرب بھی دعوتی سرگرمی کا آغاز فر مایا۔ چنانچة حضورً نے متعدد سلاطین اور رؤساء کونامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے۔

# صلح حدیبیا کے من میں ایک اہم بحث

یہ بات اس سے قبل بیان کی جا چکی ہے کہ ۸ھ میں قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر کی طرف سے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنوخزاعہ پراچا نک یلغار کے بعد جب نبی اکرم نے تین شرائط کے ساتھ اپنا سفیر مکلہ بھیجا تو قریش کے جو شیافتیم کے لوگوں (Hawks) نے پہلی دو شرائط رو ساتھ اپنا سفیر مکلہ بھیجا تو قریش کے جو شیافتیم کے لوگوں (حساس ہوگیا شرائط رو کرتے ہوئے کے حدید پیٹے تیم کرنے کا اعلان کردیا لیکن قریش کی تجدید کے لئے مدینہ آئے اور اس کے لئے بھر پورکوشش کی کیکن اس میں انہیں کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔

اس موقع پر نبی اکرم نے اس عزم (determination) کا اظہار کیا کہ اب سلح کی تجد یہ نہیں کرنی ہے۔ اگر صورت حال کا جائزہ لیا جائے تو بظاہر ایک بہت بڑا تضاد (contrast) سامنے آتا ہے کہ دوسال پہلے جناب مُحمّد مَنْ اَلَّا اِلَّی شرا لَطَ پُرسُح فرمار ہے ہیں کہ بہ تو ہیں کہ بہ تا م صحابہ کرام گا بہ رو ممل حضرت علی اور حضرت عمر رفتی گار ہوا وہ او پر بیان ہو چکا۔ پھر بہ کہ متابہ کرام گا بہ رو ممل حضرت علی اور حضرت عمر رفتی گار ہوا وہ او پر بیان ہو چکا۔ پھر بہ کہ ساتھ لائے ہوئے جانوروں کی قربانیاں دے دو کیکن ایک خص بھی نہیں اُٹھا۔ تو دوسال ساتھ لائے ہوئے جانوروں کی قربانیاں دے دو کیکن ایک خص بھی نہیں اُٹھا۔ تو دوسال بہلے بظاہراس درجہ گر کرصلح کی گئی کہ جس سے تمام صحابہ کرام گا کے دل مجروح ہوئے تھے اور سلح کی تجد ید ہوجائے لیکن نبی اگرم متوجہ ہی نہیں ہور ہے اور سرتو ڈوششیں کررہا ہے کہ کسی طرح صلح کی تجد ید ہوجائے لیکن نبی اگرم متوجہ ہی نہیں ہور ہے اور سرتے نہیں فرما رہے۔ تو یہ یقینا ظاہری اعتبار سے ایک بہت بڑا تضاد (Contrast) ہے جسے مستشر قین نے منفی رنگ میں پیش کیا ہے۔

# مستشرقين كى كوتاه نظرى

اصل میں مستشرقین نے سیرت مطہرہ کے ایسے ہی معاملات کے اوپرڈیرے جمائے ہیں اور نقب زنی کی کوششیں کی ہیں۔ مثلًا ٹائن بی نے جسے فلسفۂ تاریخ کا بہت بڑا عالم سلیم کیا جاتا ہے ایک جملے میں اس تضاد کو اپنی دانست میں sum up کیا ہے اور وہ جملہ

یہ ہے کہ (نقل کفر کفر نباشد)

"Mohammad failed as a Prophet but succeeded as a statesman"

در مُحمد (مَنَا لِيَّالِمُ ) ايك نبى اور پيغمبركى حيثيت سے ناكام رہے ليكن ايك سياست دان اور مدبركى حيثيت سے كامياب رہے۔''

اس کے نزدیک مکتہ میں حضورگا جو بھی رویہ اور کر دارسا منے آتا ہے وہ تو یقینًا انبیاء سیل والا ہے کہ کا بیاء سیل ایک مدیرا ایک سیاست دان ایک میٹ کیکن مدینہ میں آپگا جو کر دار ہے وہ تو ایک مدیرا ایک سیاست دان ایک statesman اور ایک فوجی جرنیل کا کیریکٹر ہے۔ اور اس کی رائے ہے کہ کامیا بی مؤخر الذکر کو ہوئی ہے مقدم الذکر کو ہوئی۔

اسی طرح مسرط منگری واٹ نے جسے ایک مرتبہ ضیاء الحق کی حکومت نے بھی پاکستان بلایا تا کہ قو می سیرت کانفرنس میں وہ ہمیں سیرت سمجھائیں دوجلدوں (Volumes) میں نبی اکرم کی سیرت مبارکہ تھی ہے۔ لیکن اس نے دونوں جلدوں کے عنوانات علیحدہ علیحدہ نبی اکرم کی سیرت مبارکہ تھی ہے۔ لیکن اس نے دونوں جلدوں کے عنوانات علیحدہ علیحدہ کے تضاد کو نمایاں طرح اس نے اپنے باطل نظریہ کے مطابق آنحضور کی شخصیت کے تضاد کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ پہلی جلد کا عنوان محسور کی محالیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ پہلی جلد کا عنوان "Muhammad at Madina" ہے۔ گویا اس کے نزدیک دومُحمد ہیں (مُنَافِیْنِمُ) ایک مَلّہ والے اور دوسرے مدینہ والے۔ العیاذ بالله!

### تضاد خلاهري كي حقيقت

(الله) ہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی (قرآن مجید) اور دین حق (کامل شریعت) کے ساتھ تا کہ وہ اس کو تمام نظام ہائے زندگی واطاعت پر غالب کردئ ۔ جب کہ عام نبوت کا غالب فرضِ منصبی دعوت 'تبلیغ' تذکیر اور انذار و تبشیر ہے۔ چنانچے منصب نبوت کی اس بنیادی ذمہ داری کے ضمن میں قرآن مجید میں بار بار بیالفاظ آئے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول کے ذمہ سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم پر بحثیت خاتم الانبیاء وآخر المرسلین اس اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک اضافی اور خصوصی ذمہ داری ہی بھی تھی کہ آپ دین حق کوعملاً غالب اور قائم کر کے دنیا کے سامنے اس کی ایک نظیر ومثال پیش فرمادیں تا کہ نوع انسانی پر ابدالآباد تک کے لئے ججت قائم ہوجائے۔

### خصوصی منصب کے خصوصی تقاضے

اقامت دین کا کام در حقیقت ایک انقلابی جدو جبد Struggle) کامتقاضی ہے۔ ایک قائم شدہ نظام کوئی وبُن سے اکھاڑ کراس کی جگہ ایک صالح نظام کوقائم کرنے کے نقاضے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انقلاب صرف دعوت و تبلیغ اور وعظ وضیحت سے نہیں آتا۔ اگر چہ اس میں بھی آغاز دعوت و تبلیغ اور وعظ وضیحت ہی سے ہوگا اور اس میں تذکیر بھی ہوگئ تبشیر بھی اور انذار بھی ہوگا۔ لیکن اس کا ہدف یہ ہوگا کہ ان تمام کاموں کے نتیجہ میں ایک انقلابی جمعیت فراہم کرنا 'اسے منظم کرنا 'اس کی تربیت کرنا اور اس میں وہ تمام ضروری اوصاف بیدا کرنا جو کسی انقلاب کے لئے لازم اورنا گزیر ہیں اور جب اس جمعیت میں مطلوب نظم اور ڈسپلن بیدا ہوجائے تو پھر اسے نظام باطل سے مگر ادینا۔ بقول علامہ اقبال ہے۔

با نشهٔ درویش در ساز و دمادم زن! چول پخته شوی خود را بر سلطنت جم زن!

صلح حدیبیه کی صلحتیں

چونکہ نبی اکرمؓ کے پیشِ نظر انقلاب کا بینقشہ تھا اور آپگا دست مبارک ہر وقت حالات کی نبض پر رہتا تھا لہٰذا آپؓ نے جس وقت اور جس موقع پر جو بھی قدم اُٹھایا وہ

در حقیقت اسی مقصد کے پیشِ نظراً ٹھایا۔ جب آپ نے ید یکھا کہ ابھی مہلت درکار ہے

(جسے ہم کہتے ہیں to buy time) تو آپ نے اسی کے مطابق عمل فرمایا۔ حدیبیہ کے مقام پر بظاہر گرکراور دب کرصلے کرنے میں یہی مصلحت تھی کہ ابھی وقت اور مہلت درکار تھی۔ قرآن مجید میں اس کی ایک اور مصلحت بھی بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اگرا اُس وقت جبکہ حضور الاھ میں حدیبیہ یک بہنچ گئے تھے قریش سے مسلح ظراؤ ہوجا تا تو نہ صرف یہ کہ خوزیزی بہت ہوتی بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ بہت سے وہ مسلمان جو مکلہ میں موجود تھے لیکن اپنی بعض مجبور یوں کے باعث ہجرت نہ کر پائے تھے مگلہ میں قریش کے ہاتھوں قبل کر دیئے جاتے۔ اس لئے کہ اکثر جنگ کے دوران اخلاقی اقد اراور قبائل کی روایات کا لحاظ نہیں رہتا 'جذبات کے عالم میں بیسب پامال ہوجاتی ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جنگ میں حالات اور طوفانی کیفیات میں وہ خود جملہ آ ور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے 'جس کا ذکر سور ۃ الفتح کی آیت ۲۵ میں بایں الفاظ کیا گیا کہ:

﴿ وَكُولُا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّومِنْتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ اللَّهُ وَهُو اَنْ اللَّهُ مُعْلَمُوهُمْ اَنْ اللَّهُ وَمُودُودُ وَرَوْدُ وَرَوْدُ مُعْرَدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

''اگر (مَلّه میں) ایسے مومن مرد وعورت موجود نه ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے' اور بیخطرہ نه ہوتا کہ تم نادانتگی میں انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم برحرف آئے گا (تو جنگ ندروکی جاتی )۔''

اس موقع پراللہ تعالی نے مسلح تصادم ٹال دیا اور فریقین کے ہاتھ روک دیئے۔ چنانچہ اس کا ذکر ہے سورۃ الفتح کی آیت ۲۲ کے اس حصہ میں ﴿ وَهُو اللّٰذِی کُفَّ اَیْدِیهُ مُ عَنْکُم وَ اَیْدِیکُ مُ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مُکّة ﴾ '' وہی ہے جس نے مُلّہ کی وادی میں اُن کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ اُن سے روک دیئے۔'' تو یہ دو صلحین تھیں جن کی وجہ سے نبی اکرم نے حدیدیہے مقام پر بظاہر تو ہین آمیز شرائط پر بھی صلح کرلی۔

### دوسال بعد كي صورت حال

لیکن دوسال کے بعد حالات کافی بدل گئے۔اب نبی اکرم کی انقلا بی جدوجہد کی کامیا بی کے لئے فضا تیار ہو چکی تھی۔حضورگا دست مبارک حالات کی نبض پر مستقل طور پر رہا

ہے۔آپگواب بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہاس وقت مُلّہ والوں میں کوئی دمنم موجود نہیں اور اب سے خونریز مقابلہ کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے۔ اب قریش میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہ وہ مقابلہ میں آسکیں۔

اس کے برعکس ان دوبرسوں کے اندر دعوت وتبلیغ کے نتیجہ میں اب مسلمانوں کی قوت اس قابل ہوگئ تھی کہ فیصلہ کن اقدام کیا جا سکتا تھا۔ پھر صلح ختم کرنے کی کوئی اخلاقی ذمہ داری مسلمانوں پرکسی طرح بھی عائد نہیں ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے تھے کقریش کے ایک حلیف قبیلہ نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ پرحملہ کیا اوران کو قتل کیا، حتیٰ که حرم محترم میں بھی ان کوامان نہیں ملی، وہاں بھی ان کا خون بہایا گیا۔اوراس خوزیز معرکه میں قریش نے بھی بھیس بدل کراینے حلیف قبیلہ کا پورا پورا ساتھ دیا۔ سلح حدیبیری ایک شرط کی اس خلاف ورزی کے باوجود نبی اکرمؓ نے نہایت منصفانہ اور عا دلانہ شرائط پیش فرمائیں کہ بنوخزاعہ کے مقتولین کاخون بہاادا کیا جائے اوران کے مالی نقصان کی تلافی کی جائے یا بیر کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہوجائیں تا کہ بنی خزاعداور مسلمان بنوبکر قبیلہ سے خود ہی نمٹ لیں۔ان دونوں شرائط میں سے کوئی بھی منظور نہ ہوتو اعلان کر دیا جائے کہ آج سے صلح حدیبیزخم ۔ قریش کے جو شلے لوگوں نے جواب میں صاف صاف اعلان کردیا کہ میں تیسری بات منظور ہے۔ یعنی آج سے سکے حدیبیتے تم۔اس موقع پر ابوسفیان بھی خاموش رہے اور قریش کے دوسرے جہاں دیدہ اور زیرک سر دار بھی۔ یہ تو ابوسفیان کا بعد کے غور وفکر کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ صلح حدیبیہ کوتوڑنے کا اعلان کر کے ہم سے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے۔اسی لئے وہ دوڑ بے دوڑ سے مدینہ ینچے اور انہوں نے تجدید کے کوششیں کیں جن میں ان کونا کا می ہوئی۔اس موقع پرا گرنبی ا کرم ابوسفیان کی پیش کش پرصلح کی تجدید فرما لیتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ کفر اور شرک کو بلاضرورت اورخواہ مخواہ عرب کے مرکز مکلہ مکر مداور حرم محترم پر قابض رہنے کے لئے مزید مہلت دی جاتی ' جسے آج کل کی اصطلاح میں Fresh Release of Existance کہا جاتا ہے۔اب اس کی قطعی ضرورت تھی نہ حاجت ۔مشیت الٰہی نے قریش کی عقلوں پر یردے ڈال دیئے تھے اور انہوں نے خود ہی صلح حدیبیہ کے خاتمہ کا اعلان کر دیا تھا۔اس

طرح اس بشارت کے ملی ظہور کا وقت آگیا تھا جو ہجرت سے متصلاً قبل سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بایں الفاظ مبارکہ دی تھی :

> ﴿ وَقُلْ رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجُ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِنَّى مِنْ لَكُونْكَ سُلْطِنًا نَّصِيرًا ٥ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ (بَى اسرائيل: ٨٠ ٨ ٨) ''اور (اے نبی ) که دیجے: اے رب میرے! (جہاں بھی تو جھے داخل کرے تو ) مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا اور (جہاں سے بھی تو جھے نکالے تو ) نکال مجھ کو سچا نکالنا اور مجھ کو عطا کر دے اپنے پاس سے حکومت کی مدد۔ اور (اے نبی ) کہ دیجئے کہ ق آگیا اور باطل نکل بھاگا۔ بشک باطل ہے ہی بھاگ جانے اور مث جانے والا'۔

### صورتِ حال کے ادراک وشعور کی ضرورت

سے ہے اصل صورتِ حال جس کا ادراک وشعور ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حضورگا خصوصی مشن اور آپ گا امتیازی منصب یعنی دین حق کو بالفعل بنفس نفیس قائم کرنا نگاہوں کے سامنے نہ رکھا جائے تو کو تاہ نظری کے باعث بہ تضاد نمایاں نظر آئے گا کہ دو سال کیلے حضور بظاہر اہانت آمیز شرا لکا پرصلح فرمار ہے ہیں اور دوسال کے بعد مخالف فریق کا کہ دو کارئیس اعظم خود مدینہ آکرخوشا مدیں کر رہا ہے سفارشیں پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہوجائے کی حضور ہیں کہ اس کی بات پر قوجہ ہی نہیں فرمار ہے۔

می طرح صلح کی تجدید ہوجائے کی حضور ہیں کہ اس کی بات پر قوجہ ہی نہیں فرمار ہے۔

در حقیقت سیرت النبی علی صاحبہ الصلا ق والسلام کا صحیح فہم اُس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک یہ بات پیش نظر نہ ہو کہ اصل میں نبی اکرم گوکیا مشن تفویض کیا گیا تھا اور وہ کیا خصوصی ذمہ داری تھی جو حضور گے سپر دکی گئی تھی! الفاظ قر آئی چھو اگذری اُسٹورہ اللہ دہلوی گئے اِن سورۃ الفتی ورثین الْحق پر فیلورہ کے میں وار دہوئے ہیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی گئے اِن الفاظ مبار کہ کو پورے قر آن مجید کا عمود قر ار دیا ہے۔ اگریہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا کہ ان الفاظ مبار کہ کو پورے قر آن مجید کا عمود قر ار دیا ہے۔ اگریہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا کہ ان الفاظ مبار کہ کے ذریعے حضور گوا کہ ان الفاظ مبار کہ کے ذریعے حضور گوا کہ کا نقلا ہے عمل الرپا کر ان کا مشن سونیا گیا تھا۔ لہذا الفاظ مبار کہ کے ذریعے حضور گوا کہ کے انقلاب عملاً ہریا کرنے کا مشن سونیا گیا تھا۔ لہذا

انقلاب کے جومراحل ہیں ان میں سے ہر مرحلہ پراس کے نقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے جا ہے بظاہراس میں تضا ونظر آر ہا ہو۔

### تضادات کے من میں نہایت غور طلب بات

جہاں تک ظاہری تضادات کا تعلق ہے سب سے نمایاں تضادتو یہ نظر آتا ہے کہ مُلّہ میں بارہ برس تک حکم یہ ہے کہ مقابلے میں ہاتھ مت اُٹھاؤ' چا ہے تہہارے گلڑے کر دیئے جائیں' تمہیں د مجتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر تمہارے کباب بنانے کا سامان کیا جائے' تمہیں طرح طرح سے اذبیتی دی جائیں' تم پرظلم وستم کے پہاڑ توڑے جائیں' تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری دینی بہن (حضرت سمیٹ) کو انتہائی بہیا نہ طور پرشہید کر دیا جائے اوران کے شوہر (حضرت یا سڑ) کے جسم کے وحشیا نہ طریق سے چیتھڑ سے اڑا دیئے جائیں۔ اوران کے شوہر (حضرت یا سڑ) کے جسم کے وحشیا نہ طریق سے چیتھڑ سے اڑا دیئے جائیں۔ کہ چھیلؤ برداشت کر وہ تمہیں جوابی کارروائی تو کجا پنی مدافعت میں بھی ہاتھ اُٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔

لیکن مدینہ آنے کے بعدانہی ﴿ مُحَمّدٌ دُسُولُ اللهِ وَالّذِیْنَ مَعَهُ کَا اب حال یہ ہے کہ ﴿ یُقْتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتِلُونَ کُو وَ وَاللّٰہ کَا راہ میں قال کرر ہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور قل ہوتے بھی ہیں ' تو بظاہراس میں بھی بڑا نمایاں تضادہ ہے۔ گر یہ سارے تضادات صرف اسی طور سے طل ہوتے ہیں کہ انقلاب کے فلسفہ کوسا منے رکھ کر اس کے مختلف مراحل اور ہر مرحلہ کے مختلف تقاضوں کو بیجھنے کی معروضی کوشش کی جائے۔ اگر نبی اکرم کی سیرتِ مطہرہ کو اسلامی انقلا بی جدو جہد سمجھ کر اس کا مطالعہ کیا جائے گا تو بیتمام مراحل ایک ڈور میں پروئے ہوئے موتی نظر آئیں گے اور فکر ونظر گواہی دیں گے کہ ہر مرحلہ بھے ہے اور ہراقدام اس مرحلہ کی مناسبت سے بالکل درست اور مناسب ہے۔

# غزؤه ثنين واوطاس محاصرة طائف

### فتح کے بعد کے چنداہم واقعات

فتے مُلّہ کے بعد قریش کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور مُلّہ کے اردگرد کے بہت سے قبائل نے بھی ازخود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہوازن

اور ثقیف کے قبائل پراس کا الٹا اثر پڑا' جو طائف اور اس کے اردگرد کی سرسبز و شاداب واد یوں میں آباد سے ۔یددونوں قبیلے بڑے جنگجواور فنونِ حرب سے واقف سے طائف اور ملک آباد سے ۔یددونوں قبیلے بڑے جنگجواور فنونِ حرب سے واقف سے طائف طائف مکتہ کو بعض اعتبارات سے جڑواں شہروں (Twin Cities) کا مقام حاصل تھا۔ طائف میں رؤسائے مکتہ کے باغات بھی سے اور جائیدادیں بھی ۔ پھران قبائل کے مابین تجارت بھی تھی اور رشتہ داریاں بھی ۔ چنا نچہ فنج مگتہ کے بعدیہ قبائل بڑے مضطرب ہوئے اور انہوں نے سمجھولیا کہ اب ہماری باری ہے ۔ لہذادونوں قبیلوں کے سرداروں نے مشورہ کرکے طے کیا کہ اِس وقت مسلمان مکتہ میں جمع ہیں' ہم خود پیش قدمی کرکے پورے جوش وخروش اور زورو شور سے ان برحملہ کردیں ۔

ان حالات کی نبی اکرم گومکتہ میں خبر پینجی تو آپ نے تحقیق وتصدیق کے بعد تیاریاں شروع کردیں اور بارہ ہزار جان نثاروں کے ہمراہ خین کی طرف پیش قدمی کی۔ان میں دس ہزارتو وہ قدسی شامل تھے جومدینہ سے آئے تھے باقی دو ہزار میں فتح مگتہ کے بعدایمان لانے والے نومسلم اور مشرکین بھی شریک تھے۔ یہ فوجیس حنین کی طرف بڑھیں۔ چنا نچہ انقلابِ مُحمّدی علی صاحبہ الصلاق والسلام کے ضمیمہ اور تکملہ کے طور پراگلے ہی مہینہ شوال ۸ھ میں غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس ہوا اور حضور نے طاکف کا محاصرہ کرلیا۔ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حضور کے بہ آخری سلے اقدامات تھے۔

### غزوهٔ حنین

ہوازن اور ثقیف کے قبائل کے جوش کا بیعالم تھا کہ وہ اپنے اہل وعیال کو بھی ساتھ لے کرآئے تھے تا کہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کی فوجیس بڑی پامر دی سے لڑیں ، جانیں دے دیں لیکن کسی صورت میں بھی پسپائی اختیار نہ کریں۔ انہوں نے فوج کی ترتیب اس طرح کی کہ اپنے بہت سے تیرا نداز دستوں کو پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات کیا اور بقیہ فوج نے دُو بدو جنگ کے لئے پہلے سے پہنچ کر میدان میں موزوں اور مناسب مقامات پر صف آرائی کرلی۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے دعم میں بیا لفاظ فلکے کہ' آج مسلمانوں پرکون غالب آسکتا ہے!'' جب مسلمان تین سوتیرہ تھے تو ایک میرار کاشکر تھا۔ اللہ تعالی کو بیہ بڑار کے شکریر غالب آگئے تھے'اس موقع پر تو مسلمانوں کا بارہ ہزار کالشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بیہ بڑار کے شکریر غالب آگئے تھے'اس موقع پر تو مسلمانوں کا بارہ ہزار کالشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بیہ

گھمنڈ پبندنہ تھا۔ لہذاا کٹر مؤرخین کا بیان ہے کہ پہلے ملے ہی میں ہوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیروں کی جو بوچھاڑ کی توایک عام بھگدڑ کچ گئی اور بارہ ہزار کالشکر تتر ہتر ہوگیا۔ تاہم اس صورت میں بھی وہ پیکر مقدس میدان میں اپنی سواری پر جمار ہا جو تنہا ایک فوج تھا' ایک اقلیم تھا' مجموعہ کمالاتِ انسانیہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم! بعض روایات میں آتا ہے کہ آنحضور کے ساتھ صرف چارسو جان نثار موجود تھے۔ بارہ ہزار کے لئکر میں سے صرف چارسو۔ بہر حال اِس موقع پر نبی اکرم اپنی سواری سے اترے علم ہاتھ میں کہا گی بار پورے جلالِ نبوت کے ساتھ رجز پڑھا۔ تیجے بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے بلند آواز سے فرمایا:

أنَّ السَّبِّ قُ لَا كَلِدِب! أَنَا ابْنُ عبدِ المُطَّلِب!! " من اللَّه كَا نِي مول (اس مين ذره برابر) جمود نهين هي مين عبد المطلب (جيسي شجاع) كابنا مول "

حضرت عباس قریب ہی تھے۔ وہ بلند آواز بھی تھے۔ لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو یکارو۔ انہوں نے نعرہ لگایا:

يا معشر الانصار إيا اصحاب الشجرة!

''اےگروہِ انصار'اےاصحابِ شجرہ! (بیعت رضوان والو!)''

إن پُرتا ثيرالفاظ كاكانوں ميں پڑنا تھا كەانصار ومهاجرين يه كہتے ہوئے دفعتًا پليٹ پڑے كە: لَسِّيك يار سول الله و سَعديك نحن بين يدَيك پھر جومسلمانوں نے حملہ كيا تواچانك جنگ كانقشه ہى پليٹ گيا۔ عارضى و قتى شكست كامل فتح سے بدل گئ ۔ بہت سے كافر كھيت رہے اكثريت فرار ہوگئ اور جو باقى رہ گئے وہ اسير بنا لئے گئے ۔ بے شار مال فنيمت مويشى اور سامان حرب ہاتھ آيا۔

#### مغالطه كاازاله

دس ہزار کا جولشکر نبی اکرم کے جلومیں آیا تھاممکن ہے کہان میں پچھضعیف الایمان اور پچھ منافقین بھی شامل ہوں۔ایک بڑے مجمع میں اس امکان کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پچراس لشکر میں دو ہزار کے لگ بھگ وہ افراد بھی تھے جن میں سے اکثر ایک ماہ قبل ہی ایمان

لائے تھے۔ رمضان ۸ھ میں مکتہ فتح ہوا ہے اور شوال ۸ھ میں غزوہ حنین ہوا ہے۔ گویا ایمان کی حالت میں ان پرایک ماہ سے زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ پھراس دو ہزار کی تعداد میں کچھ وہ لوگ بھی شامل تھے جو ابھی ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ قبیلہ کی عصبیت یا مال غنیمت کے حصول کے لئے اسلامی لشکر کے ساتھ ہوگئے ہوں۔

بہرحال تھوڑے یا زیادہ لوگ اپنی کثرت پر نازاں تھے کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ چونکہ اُمت مسلمہ کو بوری نوع انسانی کی رُشد و مدایت ُ دعوت الی الخیراورامر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے بیا کیا جارہا تھا لہذاغلطی پر تنبیہہ اورسزا بھی ضروری تھی۔ جیبا کهغزوهٔ اُحد کے موقع پر ہوا تھا کہ پنیتیں افراد کی طرف سے اپنے لوکل کما نڈر کے حکم <sub>۔</sub> كى نافر مانى كى ياداش ميں ابتدائى فتح شكست ميں بدل كئى تھى اورستر صحابہ كرامٌ شہيداورخود نبی ا کرمٌ زخی ہوئے تھے۔ چنانچےغز وہُ حنین میں بھی کثرت پر جوناز ہوا تھااس پریپرسزاملی کہ ابتدامیں ہوازن وثقیف کے تیراندازوں نے اسلامی شکر کی صفیں درہم برہم کر دیں۔اللہ تعالیٰ نے اس طور پریسبق دیا کہ حزب اللہ کا تو کل اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو۔حسب استطاعت مادی اسباب و وسائل ضرور فراہم کئے جائیں لیکن مؤمن کوتو ہر آن اور برلخط الله تعالى كي ذات يرنكاه ركفني حاية : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَل الْمُومِ فُونَ ﴾ الله ك إذن ك بغيريبًا تك جنبش نهيس كرسكتا كسي كام ك لئے كتنے ہي اسباب ووسائل جمع ہوجائیں' لازم نہیں ہے کہوہ کام حسب منشاء تکمیل یا جائے اورکسی شے کے لئے پچھ بھی وسائل واسباب موجود نہ ہول پھر بھی اللہ تعالی کو بیقدرت حاصل ہے کہ وہ شے عدم محض سے آنِ واحد میں وجود میں آ جائے۔ جب تک اللہ کی قدرتِ کا ملہ پراس نوع کا ایمان نه ہواور جب تک اُس (تعالیٰ) کی ذات بر کامل تو کل نه ہو جائے اُس وقت تک در حقیقت وه ابتدائی اوصاف (Pre-qualifications) اور وه صلاحیتیں جواسلام کو دنیا میں ایک کامل نظام زندگی کی حثیت سے غالب قائم اور نافذ کرنے کے لئے درکار ہیں ، ا نہی کا فقدان ہے۔اسلامی انقلاب جیسے عظیم ترین کام کے لئے تووہ جماعت در کارہے جس کے ہر ہر فرد میں بیصفات پہلے وجود میں آ چکی ہوں کہان کا اللہ پر کامل ایمان وایقان ہواور ان كا كوئى تكيياور بهروسه ظاہري اسباب ووسائل اور ذرائع پر نه ہو بلكہ تو كل خالصتًا الله تعالى

کی ذات پر ہو۔اسی بات کواذ ہان وقلوب میں راسخ کرنے کے لئے حنین میں وقتی و عارضی شکست کے ذریعے مسلمانوں کو جھنجوڑ دیا گیا۔

#### أوطأس

کفار کی شاورات کے مقام پراک گیا اور ایک بڑا حصہ طاکف جا کر پناہ گزین ہوا۔ ایک اور قبیلہ حثم کا سر دار دُرَید بن پراک گیا اور ایک بڑا حصہ طاکف جا کر پناہ گزین ہوا۔ ایک اور قبیلہ حثم کا سر دار دُرَید بن الصمہ جواپی بہا دری اور شاعری میں پورے عرب میں مشہور تھا'اس کی عمراُس وقت سو برس سے بھی زیادہ ہوگئی تھی' لیکن طاکف کا سر دار مالک بن عوف اس کو چار پائی پر ڈال کر حنین لے گیا تھا تا کہ اس کے سوسالہ تجر بات سے فائدہ اُٹھایا جا سکے۔ حنین کی شکست کے بعد دُرَیدا ہے قبیلہ کی گئی ہزار جمعیت لے کراوطاس آیا' طائف کے جولوگ یہاں اُک گئے تھے وہ بھی اس کے شکر میں شامل ہوگئے۔ نبی اگرم گو برابر خبریں بہتی رہی تھیں۔ چنانچہ آپ نے وہ کئی میں میں میں استے مقالی کے لئے بھی دی جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ ایک مختصر فوج ان کے استیصال کے لئے بھیجے دی جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ وہ کے اور پچھاسیر بنا لئے گئے۔

### محاصرة طائف

حنین اور اوطاس کی شکست خوردہ فوجیس طائف میں پناہ گزین ہوئیں اور طائف والوں کی مدد سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ یہاں ثقیف کا جوقبیلہ آباد تھا وہ قریش کا قریبًا ہمسرتھا نہایت شجاع 'ولیراور فنونِ جنگ سے واقف۔ عروہ بن مسعود یہاں کارئیس تھا۔ سورة الزخرف میں مشرکین کا جو بیقول فل ہوا ہے: ﴿ وَقَالُوْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى مَرْجُلٍ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَرْجُلٌ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَرْجُلٌ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَرْدُلُكُمُ اللَّهُ عَلَى مَرْدُلُكُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَرْدُلُكُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

طائف والوں نے سال بھر کا سامانِ خور دونوش جمع کرلیا تھا۔ نصیل پر چاروں طرف بنجنیق اور جا بجا تیرانداز معین کردیئے گئے تھے۔ اسلامی فوجوں نے محاصرہ کیا اور یہ پہلاموقع تھا جب اسلامی فوج کی طرف سے فصیل شکن آلات کا استعال ہوا۔ طائف کے لوگوں نے فصیل کے اوپر سے لو ہے گی گرم سلاخیں اور آگ برسائی اور اتنی شدت سے تیر پھینے کہ مسلمانوں کو پیچھے بٹنا پڑا۔ بیس دن محاصرہ جاری رہائیکن شہر فتے نہ ہوسکا۔ نبی اکرم نے مشاورت کے بعدمحاصرہ اٹھالیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے خضور سے عرض کیا کہ اہل مثاورت کے بعدمحاصرہ اٹھالیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے خضور سے عرض کیا کہ اہل طائف کے لئے بددُ عافر مائیں۔ لیکن نبی رحمت مُلَّاتِیْرِا نے بددعا کے بجائے بیدُ عافر مائی: ((اکسلام ہے ہو کہ اللہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہوجائیں' ۔ رسول اللہ کی دُعا قبول ہوئی اور محاصرہ اُٹھا لینے کے چند دنوں بعد ہی عروہ عن من مسعودا سے چیدہ چیدہ چیدہ ساتھوں کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوکر دولت ایمان بن مسعودا سے چیدہ چیدہ ساتھوں کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوکر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین۔ بعداز اں انہی حضرات کی دعوت و تبلیغ سے مالا مال ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین۔ بعداز اں انہی حضرات کی دعوت و تبلیغ سے مالا مال ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہم افرادایمان لے آئے۔

# فراست نبوی کاعظیم شاه کار: ایک خاص واقعه

سیرت النبی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی سابیہ دار ہموارشا ہراہ پر چلنے (Smooth Sailing) والا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی نشیب و فراز نہ ہوں اور انقلاب کی تکمیل ہوجائے۔ بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ کسی بھی انقلا بی جدو جہد کی راہ میں جتنی مشکلات اور رکاوٹیں آسکتی ہیں وہ ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں بتام و کمال نظر آتی ہیں۔ نبوت ورسالت کے منصب جلیلہ پر فائز ہونے کے بعد حضور گی بائیس سیس سالہ حیات طیبہ نہایت شدیداور جاں سل جدو جہد میں گزری ہے اور آپ کو بے پناہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خود آپ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھ پر تنہا وہ سب تکلیفیں اور شکلیں بیتی ہیں جو تمام انبیاء و سل علیہ پر بیتی تھیں۔ اگر چہ اللہ تعالی قادرِ مطلق ہے اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ اپنے مبارک میں ایک کا شابھی چھنے نہ دیتا اور انقلا ب اسلامی

کی تکمیل بھی ہو جاتی الیکن بالفعل الیا نہیں ہوا۔ حضوراً ور آپ کے ساتھیوں کو بے حدو حساب تکلیفیں جھینی پڑی ہیں مصاب برداشت کرنے پڑے ہیں بارہا آپ کو پیچیدہ سے بیچیدہ صورت حال سے عہدہ برآ ہونا پڑا ہے۔ مشرکین و کفار کی طرف سے استہزاء مشخواور بیچیدہ صورت حال سے عہدہ برآ ہونا پڑا ہے۔ مشرکین و کفار کی طرف سے استہزاء مشخواور طعن وشنیع سے جو ذہنی اذبت و کوفت آپ گوپنچتی رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات بیچی کہ متعددمواقع پرالیا بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جوحضورگا کلمہ پڑھر ہے تھان کے ہاتھوں بھی نبی اکرم گوشد بدنوعیت کی قبی و ذبنی کوفت اور اذبیت اُٹھانا پڑی۔ آخرعبداللہ بن اُبی اور اس کے دوسرے منافق ساتھی بھی تو کلمہ گو تھاور ان کا شاربھی مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ یہی عبداللہ بن اُبی ہے جس نے گی بارمہا جرین و انصار میں کیوٹ و اُلی اُنہیں باہم دگر دست وگریباں کرانے اور مہا جرین کی تو بین و تذلیل کی کوششیں کیں۔ اسی طرح ان منافقین نے غزوہ اُحداور غزوہ خندق کے مواقع پر مسلمانوں کی صفوں میں انتظار بیدا کرنے کے لئے جواو چھے ہتھانڈ سے اختیار کئے وہ بھی آخضوراً ور کی کے لئے انتہائی وہنی اذبت کا باعث بنے۔

پھر بہی عبداللہ بن اُبی ہے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی جس کے نتیج میں نبی اکرم گوا نہائی وہنی وقلبی اذیت جھیلی پڑی۔ پھر یہ کہاں معاطع میں چندوہ لوگ بھی ملوث ہوگئے جو صادق الا بمان تھے۔ اس لئے کہ انسان کی طبعی کمزوری کے پیشِ نظر اس میں وہنی آمادگی رہتی ہے کہ کسی کے بارے میں بری بات بیان ہوتو اسے وہ جلد قبول کر لیتا ہے جبکہ اگر کسی کے بارے میں اچھی بات بیان ہوتو اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ لیتا ہے جبکہ اگر کسی کے بارے میں انھی بات بیان ہوتو اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ واقعہ افک کے بعد جناب مُحمد رسول اللہ مُنافِید کے بعد سورہ نور نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ میں گزرا۔ اس لئے کہ قریبًا سوا مہینہ کے بعد سورہ نور نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائی گئی تہمت کی تر دید کی گئی اور آپٹی پاک دامنی کی شہادت دی گئی۔ اس واقع کا بظاہر حیات النبی کے انقلابی بہلوسے کوئی تعلق نہیں تا ہم یہ بات نہیں بھولنا چاہے کہ انقلابی جدو جہد کے شدائد کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی کوفت کے بدترین تجربات بھی خدو جہد کو خبرائرل نہ کر سکے۔

### غنائم اوراسيرانِ جنگ

ہوازن اور ثقیف کے قبائل بہت طاقتور اور دولت مند تھے۔ چنانچان معرکوں میں کثیر مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ معتبر روایات میں مذکور ہے کہ قریبًا چوہیں ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بھیڑ بکریاں مالِ غنیمت میں ملیں۔ عرب کا اصل مال اور سرمایہ یہی مویثی ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ڈھیروں مال واسباب کے ساتھ چار ہزار اوقیہ چاندی بھی موسلمانوں کے ہاتھ گی۔ یہ قبائل اپنے بیوی بچوں کوبھی ساتھ لائے تھے تاکہ ان کے لشکر اپنے اہل وعیال کے تحفظ کی خاطر بے جگری سے لڑیں اور میدانِ جنگ سے پیٹھ نہ موڑیں۔ لیکن جب اللہ تعالی کی غیبی مدد آگئ اور جب کا فروں کو سزادیے کا غیبی فیصلہ ہوگیا گویا ﴿ وَالْ وَالْ اللہ تعالی کی غیبی مدد آگئ اور جب کا فروں کو سزادیے کا غیبی فیصلہ ہوگیا تو ہوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے پاؤں اُکھڑ گئے اور جان بچانے کیلئے جس کا جدھر منداُ ٹھا فرار ہوگیا۔ مال مویثی ہی کیا وہ اپنی عور توں اور بچوں کوبھی چھوڑ بھاگے۔ چنانچہ مال مویثی کے علاوہ قریبًا چھ ہزار افراد جن میں عور توں بچوں کی عظیم اکثریت تھی اسیر بنا لئے گئے۔ (۱)

کقسیم غنائم اورایک پیچید وصورت حال مختراً بیات ما اورایک پیچید وصورت حال مختراً بیداس غزوه کی فتح کے نتیج میں بے شار مال واسباب ہاتھ آیا۔ صدقات کی تقسیم کے لئے سورہ تو بیمیں جو مدات بیان ہوئی ہیں ان میں ایک مد" آلہ و گفتہ قلو بھہ ہو۔ بھی ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی ان صدقات کے مشتحق ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ بھی ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی ان صدقات کے مشتحق ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ چنا نچ رسول الله منافی آئی کے نقسیم میں قریش کے ان لوگوں کوزیادہ نوازا جو فتح مکلہ کے جنانچ رسول الله منافی آئی ایک خاتون بھی تھیں جو حضرت حلیہ گی ہیں اور حضور گی رضائی بہن تھیں۔ گرفاری کے موقع پر انہوں نے کہا کہ 'میں تہمارے نبی کی بہن ہوں' ۔ لوگ تصدیق کے لئے فوراً ان کو نبی اگر میاں موجود تقاریف کے رکھائی' کیونکہ حضور گیا اگر گی خدمت میں لائے۔ حضرت شیما نے بہچان کے طور پر اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی' کیونکہ حضور گیا اسکا نشان موجود تقاریف کی با تیں کیں' چنداون و اس کے گئے۔ آپ نے ان کے بیٹھ نے کو دانی رداءِ مبارک بچھائی' دلجوئی کی با تیں کیں' چنداونٹ اور کر بیاں مرحمت فرما کیں اور ارشاد فرمایا کہ جی جا ہے تو میر سے ساتھ چل کر رہویا گھر جانا چا ہوتو وہاں پہنچا دیا جائے۔ پہلے تو وہ ایمان لا کیں' کی جرعرض کیا کہ جمھے میر سے اہل خاندان تک پہنچادیا جائے۔ چنانچان کو دیا جو وہ وہ ایمان لا کیں' کی جرعرض کیا کہ جمھے میر سے اہل خاندان تک پہنچادیا جائے۔ چنانچان کو حرت واحزام کے ساتھ ان کے قبیلہ میں پہنچادیا گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ (مرتب)

بعد نئے نئے ایمان لائے تھے۔ان میں سے بھی خاص طور پر جوقریش کے مختلف گھرانوں کے سربراہان اور سردار تھے ان کو مال غنیمت میں سے نسبتًا زیادہ حصہ عطافر مایا۔

اب اس تقسيم پرچه ميگوئيال شروع هو گئين كيونكه اس عمل ميس اتفاقي اور واقعاتي اعتبارے بیصورت حال موجودتھی کہ مَلّہ والے بہرحال نبی اکرمٌ کے قبیلہ کنبہ کے لوگ تھے' آپ کے رشتہ دار تھے۔اگر چہ بیا پنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر مکلہ کے لوگ آپ کے ہم قبیلہ اوررشتہ دارنہ ہوتے تب بھی حضوران کے ساتھ یہی معاملہ کرتے۔اب صورت واقعہ بیہ بی کہا گرچہ حضور میمعاملہ تالیف قلبی کی غرض سے فر مار ہے تھے لیکن بالفعل تو معاملہ بیہ ہو گیا کہ بیتالیف قلب جن کی ہورہی تھی وہ آ ہے گے رشتہ داراور کنبے قبیلے والے لوگ تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لئنکر میں جوتھوڑ ہے بہت منافقین شامل تھے'اب ان کوموقع مل گیااورانہوں نے اس معاملے کوخوب اُحیمالا۔اور بیدمعاملہ چونکہ بہت نازک (Sensitive) تھالہذا منافقین کے پروپیگنڈے سے عام مسلمانوں میں بھی تشویش کی ایک اہر دوڑ گئی۔آخروہ لوگ بھی انسان ہی تھےاورانسان کی جوطبعی وفطری کمزوریاں ہیں وہ تو موجودر ہتی ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اسی حقیقت کو کہیں یوں بیان فر مایا ہے کہ: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا ﴾ کہیں اس طرح كه: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ اوركبيس يول كه ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴾ یعنی انسان میں خلقی طور پر کچھ کمزوریاں رکھی گئی ہیں' تب ہی تو وہ امتحان اور آز مائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔اگر وہ ہراعتبار سے کامل (Perfect) ہوتا' اس کی خلقت میں کسی پہلو ہے بھی کوئی نقص نہ ہوتا تو پھروہ فرشتہ ہوتا' پھراس کے امتحان کی کیا احتیاج تھی؟۔ چنانچیہ یمی ہوا کہاس واقعے سے مسلمانوں میں ایک عام بے چینی پھیل گئی اور خاص طور پر انصار میں سے بہت سے مسلمانوں کی زبانوں پڑجن میں مومنین صادقین بھی شامل تھے یہ بات آ

> ''ديكها!جب جان ديخ كاوقت آتا ہے' قربانيوں كاموقع ہوتا ہے تو ہم (يعنى مدينه والے انسار) ياد آتے ہيں اور جب مال غنيمت كى تقسيم كامر حلم آيا ہے تو مكم والے'اپنے قبيلے والے'اپنے اعزه واقرباء ياد آگئے۔''

یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی اور چہ میگوئیوں میں اضافہ ہور ہاتھا۔ نبی اکرم م کے گوش مبارک تک بیتمام باتیں پہنچ رہی تھیں اور حضور کے قلب پر جو کیفیات گزر رہی ہوں گی اس کا حساس ہر حساس شخص کر سکتا ہے۔

### خطابت نبوی کا شاہ کار

نبی اکرم نے اس پیچیدہ صورت حال کوجس عمر گی ہے حل فر مایاوہ در حقیقت حضور گی فراست اور حسن تدبیر کا شاہر کار ہے۔ بیا دراسی نوعیت کی دیگر با تیں ہیں جن پر مستشر قین دنگ رہ جاتے ہیں ، چاہے وہ منظمری واٹ ہو چاہے آج جی ویلز ہو چاہے کوئی اور نامی گرامی مستشر ق بید کہ انسانی فطرت اور نفسیات سے واقفیت! بیانسان شناسی! اور بیہ صلاحیت کہ پیچیدہ سے پیچیدہ سے بیچیدہ صورت حال کو خوب صورتی سے حل کر لینا 'بیتمام اوصاف اُس ذات میں بدرجہ کامل جمع تھے۔ چنا نچہ واقعہ بیہ ہے کہ انگریزی زبان میں تعریف وتوصیف کے کوئی الفاظ ایسے باقی نہیں رہ گئے جو مسٹر منظمری واٹ نے اپنی کتاب Mohammad at ایسے باقی نہیں رہ گئے جو مسٹر منظمری واٹ نے اپنی کتاب Madina ہے کہ: اعلیٰ ترین تدر وقیم معاملہ نہی انسان شناسی ووراند ایش ان تمام اعتبارات سے جواوصاف کسی بلند پا بیہ مدر کسی سیاست دان کسی حکم ان کسی حکم ان کسی معران کسی معاملہ کے دنام و جود تھے۔

اسی فراست اور حسن تدبیری ایک نمایال مثال ہے جواس واقعہ میں سامنے آتی ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ بیہ چہ میگو ئیال سننے کے بعد حضور نے ایک بہت بڑا خیمہ لگانے کا حکم
دیا۔ چنا نچہ ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا گیا۔ پھر آپ نے تمام انصار ڈنگائی کو وہاں جمع کر
لیا۔ وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ بیہ خطبہ فصاحت و بلاغت کی معراج کے علاوہ
فراست وذکاوت اور تدبر نبوی کے ساتھ ساتھ علم نفیات انسانی کے ادراک میں آپ کی
مہارت کا بھی شاہ کار ہے۔ حضور نے انصار گوخطاب کرتے ہوئے فرمایا:

''اے معشر الانصار! کیا بید درست نہیں ہے کہتم گمراہ تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تہمیں ہدایت بخشی؟''۔

انصارُّ نے بیک زبان یہی جواب دیا:''بَـلٰی یَـارَسُوْلَ اللَّهِ" ( کیونہیں'اےاللّٰہ کے

رسول!) پھر حضور نے ارشا دفر مایا:

" یا معشر الانصار! کیا بیدرست نہیں ہے کہتم ایک دوسرے کےخون کے پیاسے تھ میرے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اُلفت ومحبت اوراتفاق پیدافر مایا؟"(۱)

#### پھرحضور نے فر مایا:

" یامعشر الانصار! کیا بید درست نہیں ہے کہتم مفلس تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تہمین غنی کردیا؟"

اس طرح آپُوه احسانات وانعامات گنواتے چلے گئے جو حضور کے ذریعہ سے انصار پر بالحصوص اور نوع انسانی پر بالعموم ہوئے تھے۔ اور ہر ہر جملہ پرتمام انصار ٹربیک زبان عرض کرتے رہے کہ:"بکی یکر مسول اللّٰه" ( کیون ہیں! اے اللّٰہ کے رسول ہم سلیم کرتے ہیں)۔
اس ارشاد کے بعدر سول اللّٰه کَالَّیْ اللّٰهِ اللّٰه کَالُهُ عَلَیْ اللّٰه کَالُهُ عَلَیْ اللّٰه کَالُهُ عَلَیْ اللّٰه کَالُهُ عَلَیْ اللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَلّٰ اللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَاللّٰه کَلّٰ کِلّٰ ہوکہ: اے مُحمّد! ( مَنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ کَاللّٰ کَاللّٰہ کہاری تعدیق کی ۔ میں جواب میں کہوں گا کہ تم سیح کے تعرف کہاری تعدیق کی ۔ میں جواب میں کہوں گا کہ تم سیح کہتے ہوئے۔

اللّٰ کے اور ہم نے تمہاری تعدیق کی ۔ میں جواب میں کہوں گا کہ تم سیح کے تاہم ہوئے۔

#### پھرفر مایا:

''یا معشر الانصار! تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تمہارے دشمنوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ میں جواب میں کہوں گا کتم صحیح کہتے ہو۔''

(۱) اشارہ ہےاس دشمنی کی طرف جواوس وخزرج کے قبائل میں برسوں سےنسلاً بعدنسل چلی آرہی تھی جس کے باعث وقفہ وقفہ وقفہ سے ان میں بار بارا نتہائی خوزیز اورخوفٹا ک جنگیس ہوتی رہتی تھیں اور یہ دونوں قبیلے قریباختم ہوا چاہتے تھے اگر نبی اکرم مدینہ منورہ تشریف نہ لا چکے ہوتے ۔اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں بایں الفاظ مبارکہ:

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاآءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ كُمْ مِنْهَا ﴾

ترين انقلاب تھا۔

# اسیرانِ جنگ کی رہائی

مال غنیمت کی تقسیم کے بعد اسیرانِ جنگ کی با قاعدہ تقسیم کا مسکلہ پیش آیا۔ پیتمام افراداس وقت تك جعرانه مين محفوظ تھے۔اصول كےمطابق ان كولشكر مين شريك لوگوں ميں تقسیم کرناباقی تھا کہ ہوازن وثقیف کی جانب سے ایک معزز سفارت نبی اکرم کے خیمہ میں ا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسیرانِ جنگ کی رہائی کی درخواست پیش کی۔رئیس سفارت نے کھڑے ہوکر حضور گومخاطب کر کے کہا کہ 'اے مُحمّد (مَثَالِثَیْمَ) جوعور تیں محبوس اور اسیر ہیں ان میں تمہاری چو پھیاں اور خالائیں بھی ہیں تم نے ہمارے قبیلہ کی ایک خاتون كا دوده پياہے۔ (مُر اد ہيں حضرت عليمةٌ) لهذا ہم سبتمہارے قرابت دار ہيں۔خداكي فتم!اگرسلاطینعرب میں ہے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا توان ہے بھی کچھ امیڈیں وابستہ ہوتیں اورتم سے تو کہیں زیادہ تو قعات ہیں''۔ نبی اکرم نے جواب میں فرمایا کہ خاندانِ عبدالمطلب کا جس قدر حصہ ہوگا وہ میری طرف سے آزاد ہے۔لیکن عام رہائی کی تدبیریہ ہے کہ نماز کے اجتماع میں بیدرخواست پیش کرو۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعدرئیس سفارت نے بید درخواست مجمع میں پیش کی ۔حضور انے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا '' مجھے صرف اپنے خاندان پراختیار ہے جس کا حصہ میں چھوڑ تا ہوں'اور تمام مسلمانوں سے بھی اسیران کی رہائی کی سفارش کرتا ہوں ۔'' مہاجرین وانصاراور دوسرےلوگ پکاراُٹھے ''ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔'' چنانچہاس طرح دفعتًا چیر ہزاراسیران آزاد ہوگئے۔

### فتح مكة كے بعد يہلا فج (٨٥)

فتح مُلّہ کے بعدرسول اللّٰد کا تدبر ملاحظہ سیجئے۔ اگرچہ آپ گویہ پہلے سے اندازہ تھا کہ قریش میں بالکل دم خم نہیں ہے کہ وہ اسلامی فوج کا مقابلہ کرسکیں ان کی طرف سے کسی قتم کی مزاحت کا کوئی امکان ہی نہیں تھا'اسی وجہ سے آپ نے صلح کی تجدید سے اعراض فرمایا تھا لیکن فتح مُلّہ کے بعد آپ نے ایسانہیں کیا کہ وہاں کے پورے نظام کو یکسر بدل دیا ہو۔ اس کے بالکل برمکس آپ نے ان مختلف ذمہ داریوں کو جو قریش کے مختلف خاندانوں کے بالکل برمکس آپ نے ان مختلف ذمہ داریوں کو جو قریش کے مختلف خاندانوں کے

پھرحضور نے فر مایا:

''یامعشر الانصار! تم یہ کہ سکتے ہو کہائے مُمّد (مَثَالَّیْمُ اللهُ الله

نی اکرم کے اس پُرتا ثیر خطبہ سے جب جذبات کی ایک خاص فضا پیدا ہوگئ تو آپ نے ایک بار پھر خطاب کا رُخ بدلا اور ارشاد فرمایا:

''یامغشر الانصار! کیاتمہیں یہ پبنداور منظور نہیں ہے کہ لوگ اونٹ بھیٹریں اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں۔اور تم مُحمّد رسول اللّٰدُ گواپنے ساتھ لے کراپنے گھروں کوواپس لوٹو؟'' اس پر شدت جذبات سے تمام انصار ڈی اُلڈی کی چینیں نکل گئیں اور وہ سب بیک زبان پکاراً گھے:

" "دضین ، دضین ، دضین ، د ضین ، د ضین ، م بالکل راضی ہیں (ہمیں نه اونٹ چاہمیں نه بھیڑیں اور بکریاں ۔ہمیں تو صرف اللہ کے رسول مُحدّمنًا ﷺ درکار ہیں۔)

مجمع میں اکثر کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے بے حال ہو گئے۔ آنسوؤں سے ڈاڑھیاں تر ہوگئیں۔اس کے بعد حضور ؓ نے انصار ؓ کے سامنے یہ حکمت بیان فرمائی کہ مَلّہ کے لوگ تازہ تازہ ایمان لائے ہیں'ان کو جو پچھ دیا گیا ہے وہ کسی ناحق جانبداری کی بناپر نہیں دیا گیا ہے بلکہ تالیف قلب کے لئے دیا گیا ہے۔

اس انتهائی نازک اور پیچیدہ صورتِ حال پرغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیا ایک بالکل اتفاقیہ امرتھا کہ واقعتاً جن کی تالیف قلب کی گئی وہ نبی اکرم کے قبیلہ والے تھے بہت سے حضور کے رشتہ دار تھے۔لہذا الیمی صورت حال بیدا ہوجا نا بالکل فطری تھا لیکن فراست نبوی اور آ پ کے حسن تدبیر نے کس خوبی سے اسے حل کیا! الغرض کسی بھی دوسرے انقلاب کے جو بھی اساسی تقاضے (Pre-requisites) ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی انقلا بی جدوجہد میں پورے کئے گئے تب وہ انقلاب بریا ہوا جو بلاشبہ تاریخ انسانی کاعظیم

سربراہوں کی تحویل میں تھیں انہی کے سپر در ہنے دیا ، قطع نظر اس سے کہ وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں۔ آپ نے وہاں کے انتظامی معاملات کو قطع انہیں چھیڑا۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنا کوئی امیر جج تک مقرر نہیں کیا کہ اب اس کی سرکر دگی میں جج ہوگا ، حالا نکہ دو ماہ بعد جج ہونے والا تھا۔ بلکہ آپ نے نہایت نرم روش اختیار کی اور فتح مکلہ کے بعد ذو الحجہ کہ ھیں جو پہلا جج آیا وہ حسب سابق مشرکین ہی کے زیرا نظام وانصرام ہوا۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ مشرکین اپنے طریقے سے جج کررہے تھا وررسول اللہ کے اُمتی موحدین اسلامی طریق پرجج کررہے تھے۔

### دوسراج (9ھ)

فتے مگنہ کے دوسرے سال 9ھ میں جب جج کا موقع آیا تو اس میں رسول اللّه مثالیّا اللّه مثالیّا اللّه مثالیّا اللّه مثالیّا اللّه مثل کے دوشرکین کی شرکت کی اجازت تو برقر اررکھی کہ وہ بھی جج کریں اور مسلمان بھی جج کرین کی سیکن جج کے جملہ انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لئے حضور ٹیج کے لئے خودتشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق گوا میر جج بنا کران کے ہمراہ صحابہ گا ایک قافلہ جج کے لئے بھیج دیا۔

### مشركين عرب كوآخرى تنبيهه

جے کے لئے قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ چند دنوں بعد ہی سورۃ التوبہ کی پہلی چھآیات نازل ہوئیں جو دراصل اندرون عرب انقلابِ مُحمّدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کی تحمیل کے اعلان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ درحقیقت جزیرہ نمائے عرب میں شرک کے طعی اور مکمل قلع قبع کا آخری اقدام یہی ہے جوان آیات میں بیان ہوا۔

### سورة توبه كے ساتھ بسم الله كانه ہونا

یہ بات تو ہروہ مخص جانتا ہے جوقر آن مجید سے ادئی شغف اور تعلق بھی رکھتا ہوکہ سورۃ التوبہ سے پہلے آی بہم اللہ کبھی ہوئی نہیں ہے۔قرآن مجید کی ایک سوچودہ سورتوں میں سے بیوا صدسورۃ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہ کبھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں۔اصل وجہ توبہ ہے کہ حضور گنے

اس سورة کے آغاز میں ہم اللہ نہیں کھوائی۔ اس کے سواکوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ دلیل تو صرف حضورگا فرمان ہے۔ لیکن اس دلیل کی حکمت معلوم کرنے کے لئے اس کی توجیہہ میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی گی رائے ہیہ کہ بیسورہ مبارکہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے نہ ہے شخویۃ ہے۔ یہ مشفو تدہ ہے یہ مشفو تدہ ہے۔ یہ و مشرکین کو ضیحت نازل ہوئی ہے نہ ہے شخویۃ ہے۔ یہ و مشکو تدہ ہے کہ اس سوائی کا اعلان کرنے والی ہے نیمان کے لئے دنیاو آخرت کی رسوائی کا اعلان کرنے والی ہے نیمان کے کئے دنیاو آخرت کی رسوائی کا اعلان کرنے والی ہے نیمان کے کئے دنیاو آخرت کی رسوائی کا اعلان کرنے والی ہے نیمان کو خطیم ترین آئی ہے۔ لہذا اس کے آغاز میں ہم اللہ کیسے کسی میں اللہ تعالی کے دو ظیم ترین اسلی کے حوالے سے دوار فع صفات یعنی رجمانیت اور دھیمیت کا ذکر ہے۔ آیت ہم اللہ تو رحمت الہی کا بہت عظیم خزانہ ہے جبکہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالی کا غیظ وغضب اور انتقامی شان ظاہر ہور ہی ہے۔ لہذا یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں ہیں۔ وغضب اور انتقامی شان ظاہر ہور ہی ہے۔ لہذا یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں ہیں۔ آپیم اللہ نہیں ہے۔

# سورہ تو بہ کی ابتدائی چھآ یات کے مطالب ومفاہیم

سورة التوبه كي پہلي آيت ہے:

﴿بَرَآءَ قُونَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدَتُمْ مِنَ الْهَشْرِكِينَ ﴾

''اعلانِ براءت ہے اللّٰد اور اس کے رسول کی طرف سے ان سب

مشرکین کے لئے جن سے (اے مسلمانو!) تم نے معاہدے کئے تھ'۔

اس کی شرح بعد میں آئی ہے کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی شرائط اپنی طرف سے پوری کی بین تم بھی اپنی طرف سے ان شرائط کو پورا کرو کیکن اُس مدت تک جس کے لئے معاہدہ ہوا ہیں تم بھی اپنی طرف سے ان شرائط کو پورا کرو کیکن اُس مدت تک جس کے لئے معاہدہ ہوا ہے اب کسی مشرک قبیلہ کے ساتھ معاہدہ کی تجدید (Renewal) نہیں ہوگی ۔ اس لئے کہ اب انقلا بُحمدی علی صاحبہ الصلوق والسلام کی تعمیل کا مرحلہ آگیا ہے۔ آگے فرمایا:

﴿فَسِیْحُواْ فِی الْلَادُضِ اَدْبِعَةَ اَشْھُرٍ وَّاعْلَمُواْ اَنْکُمْ غَیْدُ مُعْجِزِی

اللّٰہِ وَانَّ اللّٰہُ مُوْفِی الْکُفِرِینَ ﴾

اللّٰہِ وَانَّ اللّٰہُ مُوْفِی الْکُفِرِینَ ﴾

''پس(اےمشرکو!)تم لوگ اس سرز مین میں چارمہینے مزید چل پھر

لؤاور جان لوكة تم الله كوعاجز نهيس كريجة 'اوربيكه الله منكرين حق كورُسوا

#### كرنے والاہے'۔

چونکہ یہ انتہر حُرم ہیں'ان میں خوزیزی ممنوع ہے'لہذا تہہیں چارمہینوں کی مہلت ہے۔
لیکن یہ جان لوکہ تم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تم وہ صورت و کیے چکے ہوکہ ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَ قَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ کے مصداتی باطل تواب زائل ہو چکا ہے۔
اس کے لئے اب زوال مقدر ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی جان لوکہ اللہ تعالیٰ کا فروں کورُسوا اور ذلیل وخوار کر کے چھوڑے گا۔ اور جمیل کا اعلان تیسری آیت میں ہے: ﴿وَاذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ کَامُونُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَامُونُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ کَامُونُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ کی طرف جے آکر کے دن'۔

'' جج اکبر' کی صحیح نوعیت: '' جج اکبر' کے متعلق ہمارے یہاں ایک غلط تصور ذہوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جج اگر جمعہ کے روز ہوتو وہ '' جج اکبر' ہوتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاداور غلط تصور ہے۔ جج اکبر درحقیقت جج ہی کو کہتے ہیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے عمرہ کو'' جج اصغر' کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ اس میں قیام مئی' وقو نے عرفات' رمی' جمرات اور قربانی کو چھوڑ کر دوسرے مناسک جو خالعتا ہیت اللہ سے متعلق ہیں' جیسے احرام' طواف قد وم' سعی بین الصفا والمروہ اور طواف و داع شامل ہیں۔ چنانچے عمرہ جج اصغر ہے اور 9 ذی الحج کو وقو ف عرفات جج اکبر ہے۔ وقو ف عرفہ کا جمعہ کے دن آ جانا کوئی خصوصی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن غلط العام کے طور پر یہ بات پھیل گئی ہے کہ وقو ف عرفہ کا جمعہ کے دن آ نا جج اکبر ہے۔

﴿ وَ أَذَاكُ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولَ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بِرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا وَرَسُولَهُ طَ فَإِنْ تَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ بَوْنَ وَرَقَ مِنَ اللّٰهِ طَ وَبَشِرِ اللّٰذِينَ وَانْ تَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ مُعْجِزى اللّٰهِ طَ وَبَشِرِ الّذِينَ كُفَرُوا بِعَنَابِ الِّيمِ 0 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُهُ مِنَ اللّٰهِ طَ وَبَشِر الّذِينَ ثُمَّ كُفُرُوا بِعَنَابِ الِّيمِ 0 إِلَّا الّذِينَ عَاهَدَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَأَتِمُوا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمَتَّقِينَ ﴾ عَلَى اللهُ يُحِبُّ الْمَتَقِينَ ﴾ تعلى الله عمل الله يُحِبُّ الْمَتَقِينَ ﴾ تعلى الله الله يُحِبُّ الْمَتَقِينَ ﴾ تعلى الله الله يُحِبُّ الْمَتَقِينَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الل

جا کبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔
اب اگرتم توبہ کرو (یعنی اسلام قبول کرلو) تو یہی تمہارے لئے بہتر
ہے اور (اے مشرکو!) اب بھی اگرتم نے روگر دانی کی تواچی طرح
جان لو کہ تم اللہ کو عا جزنہیں کر سکتے۔ اور (اے نبی ) ان کا فروں کو
آپ در دناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ سوائے ان مشرکین
کے جن سے تمہارے معاہدے ہیں 'چرانہوں نے اپنے عہد کو پورا
کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کے ساتھ گھ جوڑ
کیا 'توایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہار امعاہدہ ہے تم اسے مدتِ معاہدہ
تک وفا کرو۔ بے شک اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے''۔

عذابِ استیصال والی آیت: اب پانچوی آیت وہ ہے جومشرکین عرب کے لئے عذابِ استیصال کا اعلان کرنے والی سخت ترین آیت ہے۔ اس سے زیادہ سخت کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے اوراس سورہ مبارکہ کی یہی آیت ہے جس میں تلوار ہاتھ میں لے کرائر نے والی شان نمایاں نظر آتی ہے۔ فرمایا:

﴿ فَاذَا انْسَلَخَ الْكَهُمُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَحُنُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ مَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ط إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَرِيمٌ ﴾

''پس جب حرمت والے یہ مہینے تم ہوجا ئیں تو قبل کروان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤاوران کو پکڑ وُان کا محاصرہ کرواوران کی خوب خبر لینے کے لئے ہر گھات میں بیٹھو۔ پھرا گروہ تو بہ کریں (یعنی ایمان لائیں) اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں توان کا راستہ چھوڑ دو۔ یقینًا اللہ غفوراور دیم ہے۔'

یہ آیت عام نہیں ہے۔ لیعنی بید دنیا کے تمام مشرکوں کے لئے نہیں ہے بلکہ بیصرف جزیرہ نمائے عرب کے اُن مشرکین کے لئے ہے جو نبی اکرم کی حیاتِ طیبہ میں وہاں آباد تھے۔

اس کئے کہ حضوران ہی میں سے تھے۔ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھااوران برآخری درجہ میں اتمام جحت ہو چکا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب بھی اگروہ ایمان نہیں لاتے تو وہ کسی رعایت کے مستق نہیں ہیں۔ یہ بالکل وہی قانون ہے کہ جس قانون کے تحت قوم نوخ، قوم ہود ، قوم صالح اور قوم لوط كو ہلاك كرديا گيا۔ يعنى جس قوم كى طرف تعين كے ساتھ رسول کو بھیج دیا جائے اور رسول دعوت و بلیغ کے ذریعہ سے اپنی قوم پر اتمام جحت کر د کے کین قوم اس کی بات کونہ مانے تو وہ قوم کسی رعایت کی مستحق نہیں رہتی اور اسے اس دنیا میں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔واضح رہے کہ بیسی عام داعی کی بات نہیں ہے بیرسول کی بات ہے۔رسول تو اللہ تعالیٰ کی بر ہان بن کرمبعوث ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بینات لے كرآتا ہے اللہ كے تكم سے معجزات دكھاتا ہے اس پراللہ كاكلام نازل ہوتا ہے كہ جس سے بڑی کوئی برہان اور کوئی بینہ ممکن نہیں ہے۔اب ان تمام باتوں کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائیں تواللہ تعالیٰ کامعاملہ ہمیشہ سے بیر ہاہے کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔اور بیاللہ کا وہ غیرمبدل قانون ہے جس کے تحت پوری کی پوری قومیں ہلاک کردی گئیں اورنقشہ یہ ہوتا رہاہے کہ ﴿لَا يُحرِي إِلَّا مَسْكِنَهُ مُ يَعِنى قوم تم موكن مسكن رہ كئے كاندرات رہ كئے ـ مكان نظر آرہے ہيں كين نظر نہيں آرہے۔ مختلف قوموں برعذابِ استيصال مختلف صور توں میں آیا ہے۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ ایک عالمگیر نوعیت کا سیلا ب لا کریوری کی یوری قوم کوغرق کر دیا گیا'جیسے حضرت نوٹ کی قوم کے ساتھ ہوا۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ قوم کے چیدہ چیدہ لوگوں کونکال کرسمندر میں غرق کردیا گیا، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ کہیں ایسا ہوا کہ منکرین کی بستیوں ہی میں عذاب آیا۔کہیں زلزلہ آگیا' کہیں پھراؤ کیا گیا' کہیں طوفان باد و باراں آ گیا' کہیں بستیوں کواٹھا کریلٹ دیا گیا۔کہیں ایسی چنگھاڑ اورگرج بھیج دی گئی کہ جسے س کر پوری کی پوری بستی ختم ہوگئ تو عذا بِ استیصال کی پیمختلف صور تیں رہی ہیں۔

خضور گی دوبعثتیں: درحقیقت حضور گی بعثتیں دو ہیں۔ایک بعثت خصوصی اہل عرب یعنی بنی اسلعیل کی طرف ہے جن میں سے نبی اکر م خود تھے۔ جن کی زبان میں حضور پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ دوسری بعث عمومی ہے ''الملی تکافقة لِلنّاسِ'' یعنی پوری نوعِ انسانی کی طرف۔ بیاس وقت موضوع بحث نہیں۔البتہ جن کی طرف رسول اللہ کی بعثت خصوصی تھی تو ان پر بیاس وقت موضوع بحث نہیں۔البتہ جن کی طرف رسول اللہ کی بعثت خصوصی تھی تو ان پر

دعوت وتبلیغ 'وعظ و نصیحت' انذار و تبشیر' تذکیر و موعظت کے ذریعہ سے حضور رسالت کی تمام ذمہ داریاں بنفس نفیس ادا فرما چکے تھے۔ اس طرح ان پراتمام جحت کیا جا چکا تھا' لہذا ان کے لئے اب رعایت کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ان پراللہ کا جوعذاب آیا اس کی پہلی قسط غزوہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی' جہاں ان کے بڑے بڑے سردار کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی مانند پڑے ہوئے تھے۔ انہی میں ابوجہل تھا' عتبہ بن ابی معیط تھا' انہی میں عتبہ بن ربعہ اور اس کا بھائی اور بیٹا بھی تھے۔ الغرض ان کے اکثر نامی گرامی سردار اس غزوہ میں کھیت رہے تھے۔ انہی میں نظر بن حارث بھی تھا جو پکڑا گیا تھا اور بعد میں حضور نے اسے قل کرایا تھا۔ پھر مختلف غزوات میں بہت سے صناد ید مشرکین بتدریج اس دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر واصل جہنم ہوتے رہے۔

مكمل قلع قمع كا مرحله: سورة التوبه كي ابتدائي حيرآيات مين در حقيقت عرب سے شرك كے مكمل خاتمه اورقلع قمع (Mopping up Operation) كا اعلان عام ہے كداب اہل عرب میں سے مشرکین کیلئے کوئی رعابیت نہیں ہے اب ان سے کوئی نئی صلح نہیں ہوگی ۔ سلح کے جومعاہدے پہلے ہو چکے ہیں'ان میں سے کسی کی بھی مدت ختم ہوجانے کے بعد آئندہ تجدیز ہیں ہوگی کسی نے صلح توڑ دی'معاہدہ کی خلاف ورزی کی تووہ اسی وقت ختم اور کالعدم ہوجائے گی۔ پھریہ کہ چارمہینے گزرنے کے بعد پورے عرب میں مشرکین کاقتل عام شروع ہو جائے گا' کسی کی کوئی رُورعایت نہیں کی جائے گی' کسی کی جان بخشی نہیں کی جائے گی' سوائے اس کے جوامیان لے آئے۔ول کا حال اللہ جانتا ہے اس کا حساب وہ عز وجل خود كے گا۔ يہاں اسے اپنے ايمان كا قرار واعلان كرنا ہوگا' كلمهُ شہادت ادا كرنا ہوگا' نماز قائم کرنی ہوگی زکو ۃ اداکرنی ہوگی۔جوبھی انشرائط کو پورا کردےگا اس کاراستہ چھوڑ دیا جائے گالیعنی جولوگ نظام اسلام کوقبول کرلیں اورمسلم ہوجائیں' ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ رہایہ معاملہ کہان کے دلوں میں ایمان داخل ہوایا نہیں اس کا فیصلہ اللہ کرےگا۔ كيونكه دلول كاحال اسي "عَلِيْمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ" كومعلوم ب- چنانچ اسى صفمون برشمل رسول الله کی برای پیاری حدیث ہے جوحضرت عبدالله بن عمر طلط می الله کا سے مروی ہے۔ وہ کہتے من كەرسول الله صَالَّةُ عِنْمِ نِي فَر مايا:

((أُمِرْتُ أَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَدُوْا أَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَامْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ))

" مجھے (اُللّہ کی طرف سے) ہے ہم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتی کہ موں لوگوں سے جنگ کروں حتی کہ موہ لا إللہ إلا الله محمد رسول الله کی شہادت دین نماز قائم کریں گے تو وہ کریں اور زکو ق ادا کریں ۔ پس جب وہ بیر (کام) کریں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال بچالیں گئے سوائے اس کے کہ کوئی اسلام کے قانون کی زدمیں آجائے (باقی رہا) ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔'

معلوم ہوا کہ شرکین مکتہ کی جان بخشی کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں تھی کہ وہ کلمہ شہادت اداکریں'نماز قائم کریں اورز کو ۃ اداکریں۔

قتل عام کی نوبت نہیں آئی: ان چار مہینوں کے اختتام پر مشرکین عرب میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جواسلام نہ لے آیا ہو۔ گنتی کے چندا فراد کے بارے میں بیصراحت ملتی ہے کہ وہ آخر وقت تک کفر پر قائم رہے' لیکن ایسے لوگ معین وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سرز مین عرب کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ چنا نچہ کوئی حبشہ چلا گیا اور کسی نے شام یا مصر میں پناہ کی بہر حال خونریزی کا مرحلہ نہیں آیا۔ لیکن اصل میں اس اعلان کی حیثیت جزیرہ نمائے عرب بہر حال خونریزی کا مرحلہ نہیں آیا۔ لیکن اصل میں اس اعلان کی حیثیت جزیرہ نمائے عرب بہر حال خونریزی کا مرحلہ نہیں آئا۔ لیکن اصل میں اس اعلان کی حیثیت برنیرہ نمائے حرب بہر حال خونریزی کا مرحلہ نہیں آئا۔ لیکن اصل میں اس اعلان کی حیثیت برنیرہ نمائے کر بالنہ دوسر نے نمائے میں سے کوئی بھی انکار کرتا تو اس کے ساتھ کوئی رعابیت نہ کی جاتی ۔ البتہ دوسر نے غیر عرب کفار کا معاملہ دوسرا ہے۔

### نظم كى اہميت كاايك اہم واقعه

سورۃ التوبی ابتدائی آیات کے نازل ہونے سے پہلے جج کے لئے قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللہ مَنَّا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

کے موقع پر جبکہ میدان عرفات میں پورے عرب کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ جمع ہوں گئے جن میں مشرکین بھی ہول گے تواس مجمع میں بیآیات میرے ذاتی نمائندے کی حثیت سے کھڑے ہوکر سنادینا تا کہ تمام اہل عرب کو معلوم ہوجائے کہ اشہر حرم کے بعد اللہ تعالیٰ کے تکم سے مشرکین عرب سے کیا معاملہ ہوگا!

یہ چھآیات اور نبی اکرم کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری لے کر حضرت علی روانہ ہو گئے اور راستہ ہی میں قافلہ جج کو جالیا۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ تو حضرت ابو بکر نے سلام ودعا کے بعد دریافت فرمایا:"اَورِدُو اَوْ مَامُورُ؟" یعنی یہ بات واضح حضرت ابو بکر نے سلام ودعا کے بعد دریافت فرمایا:"اَورِدُو اَوْ مَامُورُ؟" یعنی یہ بات واضح کہ دسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ کے بعد جو چھآیات نازل ہوئی اللّٰہ کے نمائندہ کی حیث میں اللّٰہ کے نمائندہ کی حیث اللہ میں اللّٰہ کے نمائندہ کی حیث سے کہ عیں اللّٰہ کے نمائندہ کی حیث سے کہ دوں اور اللّٰہ کے نمائندہ کی حیث سے کہ دوں ۔ اللہ تمائندہ کی حیث سے کہ دوں ۔ اللہ تمائندہ کی حیث سے کہ دوں ۔ اللہ تمائندہ کی حیث سے کہ دوں ۔ اللہ تمائندی کی حیث سے کہ دوں ۔ اللہ تمائندہ کی حیث سے سے کہ دوں ۔ اللہ تمائندہ کی حیث سے سے کہ دوں ۔

یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکڑہی بحثیت امیر قافلہ حضور کی جانب سے اعلان فرما سکتے سے تو یہ ذمہ داری خصوصیت کے ساتھ حضرت علی گئی؟ دراصل اس کی وجہ بیہ ہے کہ عرب میں دستورتھا کہ کوئی اہم اور خاص اعلان کسی قبیلہ کے سردار کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی قریب ترین عزیز ہی کیا کرتا تھا جواسی قبیلہ سے تعلق بھی رکھتا ہو۔ الیں صورت میں اس اعلان کی اہمیت مسلم ہوتی تھی۔ اگر چہرشتہ داری کے اعتبار سے حضرت ابو بکر محضور گئے کے خسر سے لیکن آپ بنو ہاشم میں سے نہیں سے جبکہ ابھی تک قبائلی نظام بڑی حد تک باقی (Intact) تھا۔ چنا نچہ حضرت علی چونکہ آپ کے قریب ترین عزیز بھی سے بڑی حد تک باقی (Intact) تھا۔ چنا نچہ حضرت علی چونکہ آپ کے قریب ترین عزیز بھی سے بڑی حد تک باقی (Intact)

اورقبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے لہذا بیذ مدداری حضرت علی کے سپر دکی گئی۔

#### ایک رعایت

اس کے بعد چھٹی آیت میں مشرکین کے لئے ایک رعایت کا ذکر ہے۔ فرمایا:
﴿ وَإِنْ اَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَادَكَ فَأَجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعُ كُلَّمُ اللهِ ثَمَّ اَبْلِغُهُ مَامَنَهُ طَاذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾

(اللهِ ثَمَّ اَبْلِغُهُ مَامَنَهُ طَاذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾

(اللهِ ثَمَّ اَبْلِغُهُ مَامَنَهُ طَاذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(اللهِ ثَمَّ اَبْلِغُهُ مَامَنَهُ طَاذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

اللهِ ثَمَّ اَبْلِغُهُ مَامَنَهُ طَالِكَ كَالِمُ سَنَى اللهِ اللهُ كَالَمُ مِن لَكَ كَمْ اللهُ اللهُ كَالِمُ سَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالُولُ عَلَمُ اللهُ اللهُ كَالُولُ اللهُ كَالُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالُولُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالِمُ سَلَى كَمْ اللهُ كَالُولُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالِمُ كَلِي اللهُ اللهُ كَالِمُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالِمُ كَلِي اللهُ اللهُ كَالِمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَلْ اللهُ اللهُ كَالِمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

آیت مبارکہ کے ترجمہ ہی سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تاہم مفہوم بہ ہے کہ مہلت کے چارمہینوں کے اندرکوئی مشرک دین کو جانے اور سمجھنے کے لئے پناہ طلب کرے تواسے پناہ دی جائے اسے دین سمجھایا جائے۔ اگراس کام میں چار ماہ کی مدت ختم ہوجائے اور وہ ایمان نہ لائے تواس کولل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اس کی قیام گاہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ ایمان نہ لائے تواس کولل نہیں کیا جائے گا۔ ایمان لے وہاں پہنچ کر وہ جو فیصلہ کرے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایمان لے آئے تو راستہ نہیں روکا جائے گا۔ دونوں اختیارات میں سے کوئی بھی اس کے لئے قابل قبول نہ ہوتواب وہ واجب القتل ہوگا۔

مشرکین کے لئے بیت اللہ میں داخلہ کی ممانعت

مشرکین کے لئے آئندہ حج کرنے اور بیت الحرام میں داخل ہونے کی ممانعت کا حکم پہلے نازل ہوچاتھا:

حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں'' بیت اللّٰہ کی تطهیرا ب مکمل ہوگئ ۔للہٰ دا آئندہ مشرکین کو نہ جج کی اجازت ہوگی نہ وہ حرم شریف میں داخل ہوسکیں گے۔

میں انقلابِ مُحیّدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کے اس مرحلے کو Operation سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب ہرنوع کی مزاحمت ورکاوٹ Operation ختم کر کے اور آخری وارنگ دے کر جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی پیمیل کر دی گئی۔ اس بات کا اشارہ سورۃ المائدہ میں بھی ملتا ہے جہاں فرمایا گیا:

﴿ الْيُومُ الْحَمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اللّهَ مَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِیْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْحِسَلَامَ دِينًا ﴾ (المائده: ٣)

"آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے مکمل کردیا ہے اور اپنی نعمت تم پرتمام کردی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوتمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے۔ "

یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے متعلق یہودی بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگراس مفہوم کی کوئی آیت ہمیں عطا ہو جاتی تو ہم اس کے یومِ نزول کواپنی سالا نہ عید کے طور پر مناتے۔

سورۃ المائدہ کی یہ آیت نہایت اہم عظیم اور مہتم بالثان مطالب و مفاہیم کی حامل ہے۔ کیونکہ اس آیت میں شکیل دین کا اعلان ہے۔ لینی نوع انسانی کو ایک الیامستقل اور بھر پور نظام زندگی عطا کر دیا گیا ہے کہ جس میں قیامت تک کے لئے بی نوع انسان کے جملہ انفرادی واجتاعی مسائل کا نہایت معتدل تفصیلی یا اصولی حل موجود ہے۔ پھراسی آیت میں اتمام نعمت کا اعلان بھی ہے۔ لینی خصرف یہ کہ دین مکمل ہوگیا بلکہ نعمت کی تکمیل بھی ہو گئی۔ اور نعمت سے یہاں مُر ادہے سلسلۂ وحی اور نبوت ورسالت ۔ نبوت ورسالت کا بنیا دی مقصدلوگوں تک اللہ کے دین کو پنچانا اور اپنے قول وقعل سے لوگوں پر جمت قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ مُنظافی نفیس یہ کام کر کے دکھایا اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک دین کو

بالفعل غالب فرما كر گویا اتمام مجت كاحق ادا كردیا ـ اوراس طرح سلسائه نبوت ورسالت بهی این کمال کو پینچ گیا ـ اب چونکه الله كا آخری اور کممل پیغام بنی نوع انسان تک پینچ گیا تھا اور اس آخری وی کی حفاظت كا ذمه بھی الله نے ليا تھا اور دوسری جانب حضور گی ذات میں سلسلئه رسالت بھی این مکمال كو پینچ چكا تھا اور اس میں مزید کسی اضافے سلسلئه رسالت بھی این مکم بیائش نہیں تھی لہذا سلسلئه وی اور نبوت ورسالت كو اب ہمیشه كے لئے منقطع كردیا گیا اس پہلوسے بي آيت اتمام واختام نبوت ورسالت پر بھی دلالت كرتی ہے ـ

# انقلابِ مُحمّد ی کی تنمیل

فتح مَلِّہ اور معرکہ ُ حنین واوطاس نیز محاصرۂ طائف کے بعد اہل طائف خودہی مطیع ہو کرمشرف باسلام ہو گئے تھے۔اسلامی انقلاب کی شکیل ہو چکی تھی اور نقشہ یہ بن گیا تھا کہ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اللہ کا دین دوسرے تمام باطل نظام ہائے حیات پر غالب و حکمران ہوگیا تھا۔

نبی اکرم مدینه منورہ واپس تشریف لے آئے۔عرب کے جن قبائل نے اُس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ان میں مشاور تیں منعقد ہوئیں اور مدینه میں ان کے وفود کا تانتا بندھ گیا۔ ہرروزکسی نہ کسی قبیلہ کا وفد آ کر سراطاعت خم کرتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا۔ گویا کہ اسلام کے خلاف مزاحم قو توں کا بڑی تیزی سے خاتمہ ہوتا جارہا تھا۔

اسلام کااصل مفہوم ہی فرما نبرداری اوراطاعت قبول کرنا ہے۔ فارسی میں اس مفہوم کو درن نہادن' اورانگریزی میں to give up resistance کو درن نہادن' اورانگریزی میں to surrender علی اور تاہد کی اور انگریزی میں کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس کیفیت کوسورۃ النصر میں یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْ خُلُونَ فِي دِيْنِ

اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴾

اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴾

''جب پہنچ چکی اللہ کی مدد اور (حاصل ہوگئ) فتح تو تم نے دیکھا لوگوں کواللہ کے دین میں داخل ہوتے فوج در فوج ''

اس طرح جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والے تمام عرب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انقلاب کے ان چھ کے چھ مراحل سے گزرنے کے بعد انقلاب مُحمّدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی بھیل ہوگئی۔

### دوسرےمنگرین و کفار کامعاملہ

اندرونِ جزیرہ نمائے عرب جو غیراساعیلی آباد سے یہ یہ یہ وداور نصاری ہے۔ یہ بی اساعیل میں سے نہیں سے ۔اس طرح حضور کے ہم نسل نہیں سے ۔حضر سامعیل عالیہ کے جھوٹے بھائی حضر سامعیل عالیہ کے بیٹے حضر سامعیل سے جن کا لقب اسرائیل تھا، جونسل چلی وہ اسرائیل ماین اسرائیل کہ ایک الائی۔ یہود و نصاری اسی نسل سے سے ۔اگر چہ حضر سہ ابراہیم علیہ الیہ بی وہ اسرائیل ماین اسرائیل کہ ایک جوند ونصاری اسی نسل سے سے ۔اگر چہ حضر سہ ابراہیم علیہ الیہ بی رہائش گا ہوں میں اتنا بعد مکانی تھا کہ جس کے باعث حضر سہ ابراہیم کی ڈریت دوعلیحہ و نسلوں کی حیثیت سے پھیلی ۔لہذا اسی دور سے سے جدا جدا نسلیں شار ابراہیم کی ڈریت دوعلیحہ و نسلوں کی حیثیت سے پھیلی ۔لہذا اسی دور سے سے جدا جدا نسلیں شار ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ پھر بی اسرائیل کے پاس پہلے آ سانی کیا ہیں اور صحفے موجود ہے۔ ہوچکی تھی یہود کے پاس شریعت کا ایک ڈھانچ بھی موجود تھا۔ چا ہے ان چیز وں میں تحریف ہوچکی تھی کیوں بہر حال وہ اہل کتاب شے اور قرآن مجید نے ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔لہذا ان کی سے جھیگر می کو علیحہ ورکھا گیا اور ان کے متعلق سور و تو بہ کی آ یت ۲۹ میں احکامات آ گئے۔ کیا کہ کیا گیا کہ در مانا:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَلَا يَعْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْحَقِ مَنَ الْحَقِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ يَدٍ وَهُمْ طَالِهِ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ طَعُرُونَ ﴾ طَعُرُونَ ﴾

"(اے مسلمانو!) قال کرواہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جونہ اللہ کو مانتے ہیں (جیسا کہ اس کے ماننے کاحق ہے) اور نہ روزِ آخرت کو اور نہ ان چیز وں کوحرام سجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اور نہ دین حق (اسلام) کوقبول کرتے ہیں۔(ان

#### سے جنگ کرو) یہاں تک کہوہ اپنے ہاتھ سے جزید یں اور چھوٹے بن کرر ہیں۔''

بنی اساعیل کے لئے تو دواختیارات میں ہے ایک قبول کرنا تھا کہ یا ایمان لائیں یافش ہونے کے لئے تیار رہیں۔اس کے نتیجہ میں تیسرااختیار (option) ازخود بن گیا تھا کہ ملک جھوڑ کر چلے جائیں عرب میں رہتے ہوئے کوئی تیسرا option ان کے لئے نہیں تھا۔عرب میں کسی نوع کی غیراللہ کی پرستش نہیں ہوسکتی ٔ چاہےوہ اصنام پرتی ہؤ چاہے مظاہر قدرت کی پرستش لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ مختلف رکھا گیا۔انہیں رعایت دی گئی اوران کے سامنے تین صورتیں رکھی گئیں۔ پہلی یہی کہ ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو' کوئی مغائرت باقی نہیں رہے گی' حقوق وفرائض میں سب مکمل طور پر مساوی ہوں گے۔ بیمنظور نہیں تو دوسری صورت ہیہے کہ چھوٹے بن کررہو۔ دین ت کے غلبہ کوشلیم کرؤ نظام اجتماعی (Law of the land) اللہ کے دین کے مطابق نافذ ورائج ہوگا اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی اور اپنے ہاتھ سے جزیدادا کرنا ہوگا۔ دینُ اللہ کے تحت تم یہودی یا عیسائی ہوکررہ سکتے ہوتہ ہارے احوال شخصیہ (Personal Law) میں اسلامی حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔اس کی اجازت ہے۔ (۱)کیکن تم چھوٹے بن کراور جزیدادا کر کے اسلامی حکومت کے تحت رہ سکتے ہو۔اوراگر بہبھی منظور نہ ہوتو پھر تیسری صورت قبال کی ہے۔اس کے سواچوتھی شکل کوئی اورنہیں۔اس میں ازخود سپہ بات بھی مضمر ہے کہ اسلامی حکومت کے دارئر ہُ اختیار سے نکل کرکسی اور جگہ جاکر آباد ہو سکتے ہو۔

سورۃ التوبہ کی یہی وہ آیت ہے جواسلامی انقلاب کے بین الاقوامی مرحلہ میں بنیاد بنی ہے کہ بعد میں خلافت راشدہ کے دوران جب صحابہ کرام کی فوجیس اعلائے کلمۃ اللہ اور اظہارِ دین حق کے لئے نکلتیں تو وہ ہمیشہ یہی تین شرائط (options) بیش کرتے تھے۔ (i) ایمان لے آؤ'تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے۔ تمہاری تمام املاک جوں کی توں تہہاری ملکیت میں رہیں گی ہم کسی کو ہاتھ تک نہیں لگا ئیں گے۔ ہما راتمہارا معاملہ ہر لحاظ اور ہرا عتبارے بالکل مساوی ہوجائے گا۔ (ii) اگریہ منظور نہیں کرتے تو تہہیں چھوٹے بن کر

رہنا پڑے گا۔ غالب دین اللہ کا ہوگا' حکومت اللہ کی ہوگی'تم ماتحت بن کراور جزید دے کر خواہ عیسائی بن کر رہو' یہودی رہو' مجوسی رہو' ہندورہو' سکھر رہو' جو چا ہورہواس کی اجازت ہوگی۔ تمہارے احوالِ شخصیہ میں اسلامی حکومت قطعاً کوئی مداخلت نہیں کرے گی' لیکن متمہیں چھوٹے ہوکراوراللہ کے دین کو بحثیت نظام اجتاعی ذہنا قبول کر کے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ لاء آف دی لینڈ اسلام ہی ہوگا۔ (iii) اگرید دونوں باتیں تمہارے لئے قابل قبول نہیں ہیں تو قال کے لئے میدان میں آؤ۔ تلوار ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ کردے گی۔ چوشی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو یہ تین شرائط در حقیقت مذکورہ مالا آیت ممار کہ برمنی ہیں۔

اقول قولى هذا و استغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين و المسلمات

<sup>(</sup>۱) یه بات سورة البقره میں بایں الفاظ پہلے فرمادی گئ تھی که لاَ اِٹحرَاهَ فِی البِّدیْنِ

- حقیقی انقلاب کی لازمی خصوصیت
   پندشایس
  - نوحيد كالملى تقاضا
- آ تخضور پر تکمیل نبوّت ورسالت اوراس کے نطقی تقاضے
- انقلابی دعوت کے من میں ایک اہم اصول
- وعوتِ محمدیؓ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز
   نامہ ہے مبارک
  - بيرون عرب ك تصادم كا آغاز
    - غزوهٔ موته
    - نغزوهٔ تبوک
    - و ججة الوداع

خطاب دہم

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

بيرون عرب

انقلاب محمري كي توسيع وتصدير

 $\frac{1}{2}$ 

ومَا آرْسُلُنْكُ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا

 $\frac{1}{2}$ 

ع '' تصتانه تھاکسی سے بیلِ رواں ہمارا''



#### خطبه مسنونه، تلاوتِ آیاتِ قرآنی ،احادیث نبوی اورادعیه ما توره کے بعد:

### انقلاب كى خصوصيت

ہرانقلاب کی فطری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جغرافیائی یاعلاقائی یاملی اور قومی حدود
کا پابند نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ بھیلتا ہے۔ کسی بھی انقلا بی نظر بیہ کونہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی
ہے نہ ویزا کی ، بلکہ وہ ان قبود سے آزاد ہوتا ہے۔ جدید اصطلاح میں اسے '' تصدیر
الانقلاب' کہتے ہیں۔ یعنی انقلاب ایسپورٹ کرنا ، اس کو بیرونِ ملک برآ مدکرنا ، اس کا
دائرہ وسیج کرنا۔ اس سے مراد بیہ ہے کہ دوسرے مما لک میں بھی وہ انقلاب ظہور پذیر ہو۔ یہ
انقلاب کا خاصہ ہے اور اس کی فطرت کا نقاضا ہے کہ وہ بھیلے اور وسعت پذیر ہو۔ بلکہ بھی تو
دائرہ وسیج کہ کسی انقلاب کے حقیقتاً '' انقلاب' ، ہونے کا حتی ثبی ہے کہ وہ کسی علاقائی
مدود کے اندر محدود ہوکر نہ رہ جائے ، بلکہ بھیلے اور وسعت پذیر ہو۔ اگر وہ جغرافیائی
حدود کے اندر محدود ہوکررہ گیا تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ اس میں جان نہیں تھی ، اس کے بنیا دی
فلفہ میں قوت تسخیر نہیں تھی ، اس میں آ فاقیت اور عالمگیریت نہیں تھی ، بلکہ شاید اس کے اندر
اصل فیصلہ کن عوامل صرف قو می ومکلی تھے۔ اس میں کوئی ایسا نظر رہے ،کوئی ایسا پیغام نہیں تھا جو
بین الاقوا می اہمیت کا حامل ہواور جوقو می اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہوکر نوع انسانی کے
انوں وقلوب میں اپنی جگہ بنا سکے۔

### انقلاب كى چندمثاليں

کامل انقلاب کی مثال تو تاریخ انسانی میں ایک اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوة والسلام ۔ جس کے نتیجہ میں انسانی زندگی کا ہر گوشہ بدل گیا تھا۔ چنا نچہ نہ صرف یہ کہ اجتاعی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انقلاب آگیا یعنی معاشرتی، ساجی، سیاسی، معاشی، عدالتی، دستوری اور آئینی غرضیکہ وہ تمام شعبے یکسر بدل گئے جو اجتاعیات انسانی ہے متعلق ہیں، بلکہ انفرادی زندگی بھی پورے طور پراس کی لیپ میں آگئی

تھی، چنانچہ اخلاق بدل گئے،عقائد بدل گئے، صبح وشام کے معمولات اور رہن سہن کے طور طریقے سب بدل گئے مخضراً میکه ایک ایبا انقلاب جو پوری انسانی زندگی کواپنی گرفت اور اسيخ احاطه ميں لے لے، يعنی جسے ہم كامل انقلاب (Complete Revolution) کہ سکیں، وہ تو صرف انقلا ہے محمدیؓ ہے جوآج سے چودہ سوسال قبل جناب محمد رسول اللہ مَنَا اللَّهِ أَنْ جزيره نما يحرب مين بريا كيا تفاليكن اس سے ينچا تركروه انقلابات جوكسى نه کسی درجہ میں''انقلاب'' کاعنوان یانے کے مستحق بن سکتے ہیں ان میں دوانقلابات قابل ذكر ہیں۔ ایك ہے انقلابِ فرانس، جس كے نتيجہ میں ساسى ڈھانچہ بدل گيا تھا۔ يعنی ملوکیت کا دورختم ہوا اور جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا۔اسی طرح دوسراا نقلاب جس پرلفظ انقلاب کاکسی درجہ میں اطلاق ہوتا ہے وہ ہے روس کا انقلاب یعنی بالشویک انقلاب جس کے نتیجہ میں معیشت کا پورا ڈھانچہ بدل گیا،تمام ذرائع پیداوارانفرادی ملکیت سے نکل کر اجمّا عی ملیت میں لے لئے گئے۔ آغاز میں تووہاں بہت انتہا پیندی تھی کہ انفرادی ملیت کی کامل نفی تھی،لیکن ہوتے ہوتے پھروہ یہاں تک پہنچے کہ ذاتی استعال کی چیزیں انفرادی ملکیت ہوسکتی ہیں۔ جیسے ایک شخص کے پاس سائکل ہے جس پروہ دفتریا کارخانے جاتا ہے تو بیاس کی ذاتی ملکیت ہے۔کسی تخص کے پاس رہنے کے لئے مکان ہےتواس کی ذاتی ملکیت ہوسکتا ہے۔اسی طرح اس کے پاس گھریلواستعال کا جوسامان ہے، وہ بھی اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ لیکن ذرائع پیداوار (Means of Production) جن سے انسان مزید پیدا کرتا ہے، جسے وہ آمدنی کا ذریعہ بنا تا ہے،کسی فرد کی ملکیت میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پوری قوم اور ریاست کی ملکیت قراریائیں گے اور حکومت ان کا انتظام کرے گی۔ان ذرائع بیداوارسے جو یافت ہوگی ،حکومت کوشش کرے گی کہاس کو پوری قوم میں ایک مقررہ معیار کے مطابق حصہ رسدی کے اصول پر تقسیم کر دیا جائے۔ بہر حال بدایک بہت بوی تبریلی ہےاوراس تبدیلی کے اعتبار سے بالشو یک ریوولیوش بھی یقیناً ایک انقلاب تھا۔ الغرض سياسي سطح يرانقلابِ فرانس اورمعاشي سطح پرانقلابِ روس يقيناً ''انقلابات'' قرار دیئے جانے کے مستحق ہیں۔اوران دونوں میں آپ کو بید قدرِ مشترک نظر آئے گی کہ بیہ انقلابات اپنے ملکوں تک محدود نہیں رہے بلکہ وسعت پذیر ہوئے۔انقلاب فرانس کے نتیجہ

میں جمہوریت کا جوسیاسی نظام آیا وہ صرف فرانس تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جمہوریت کے قیام کیلئے تحریکیں چلیں اور کا میاب ہوئیں۔اگر چہآپ کو بیعجیب بات نظر آئے گی کہ یورپ میں بعض ممالک نے ابھی تک بادشا ہت کوسنجال کر رکھا ہوا ہے لیکن دراصل اس کی حیثیت محض آرائشی وزیبائشی نوعیت کی ہے۔ ورنہ در حقیقت ملوکیت کا دور ہے۔اسی طرح روس کا جوانقلاب تھا اس کے دورختم ہو چکا ہے اور اب جمہوریت ہی کا دور ہے۔اسی طرح روس کا جوانقلاب تھا اس کے بطن سے نہ معلوم کتنے انقلابات برآ مد ہوئے اور کر وارضی پر نصف کے لگ بھگ ممالک ایسے ہوں گے جن پر کسی نہ کسی شکل میں اس نظریہ کی حکمرانی قائم ہوئی جس کے تحت ۱۹۱۹ء میں روس میں پہلا انقلاب آیا تھا۔

انقلابِ فرانس اورانقلابِ دوس کے حوالے سے یہ بات پایڈ جوت کو پہنچ گئی کہ کسی بھی حقیقی وواقعی انقلاب میں بنیادی طور پر وسعت پذیری کی خصوصیت وصلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نبی اکرم مُنَّا اللَّیْرُ اُکے معالمع میں تواس کی اہمیت وضرورت کئی گنا ہڑھ جاتی ہے کہ آپ کا لایا ہواانقلاب محض جزیرہ نمائے عرب کی حد تک محدود نہ ہوجائے بلکہ آگے ہڑھے اور پیل جائے۔ اس لئے کہ حضور مُنَّا اللَّیْرُ اَمْ البنیان بھی بیں اور آخر المرسلین بھی ۔ اور آپ کی دعوت محض اہل عرب کے لئے تھی بلکہ پوری نوعِ انسانی کے لئے تھی ۔ لہذا آپ کے مقصد وعوت محض اہل عرب کے لئے نہ تھی بلکہ پوری نوعِ انسانی کے لئے تھی ۔ لہذا آپ کے مقصد بعث کا بھی یہ نقاضا تھا کہ آپ نہ صرف یہ کہ عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل بنفسِ نفیس فیس فرمائیں بلکہ اپنی حیاتِ طیبہ ہی میں اس کے بین الاقوا می مرحلہ کا آغاز فرما کر مستقل طور پر امت کی رہنمائی فرمادیں۔

تاہم انقلا بِمِمری علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کی تحییل در حقیقت اس وقت ہوگی جب پورے کرہ ارضی پردین حق اسی طرح غالب ہوجائے جیسے نبی اکرم مَثَانَّیْنِ آنے نے آج سے چودہ سوسال قبل جزیرہ نمائے عرب پرغالب فرمادیا تھا۔ چنا نچہ آفاقی سطح پرانقلا بِمُمری کی تحمیل کامر حلہ ابھی باقی ہے۔ اس مفہوم کوعلامہ اقبال مرحوم نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے ظاہر کیا ہے۔

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے! نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

یعنی جب تک نورِ توحید سے پورا کرہ ارضی جگمگانہیں اٹھتا اس وقت تک امت مرحومہ اطمینان کاسان نہیں لے ستی ۔ اس پر تو لازم ہے کہ وہ اعلائے کلمۃ اللہ اورا قامت دین کی جدوجہد مسلسل جاری رکھے۔ ازروئے الفاظ قرآنی: ﴿وَجَاهِ لُوْ ا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِمٌ ﴿ هُو َ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِمٌ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِمٌ اللّٰهِ عَدَى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِمٌ اللّٰهِ عَدَى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِمٌ اللّٰهِ عَدَى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِمٌ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

### اقسام توحيد

تُوحید کی ایک قسم علمی وفکری یعنی عقیدہ کی توحید ہے کہ اللہ کو ذات وصفات کے اعتبارات سے ایک مانا جائے اور کسی کواس کا شریک نہ طہرایا جائے۔ جبیبا کہ فرمایا گیا:
﴿ وَقُلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیْكُ
فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِّنَ النَّالِّ وَ كَبِّرَهُ تَكْبِیرًا ﴾
فی المُلْكِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِّنَ النَّلِ وَ كَبِّرَهُ تَكْبِیرًا ﴾
(بنی اسرائیل : الله)

''اور کہہ دوسب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کے میں مجاور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے۔ اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، کمال درجے کی بڑائی '۔

جب کہ تو حید کی دوسری فتم عملی تو حید ہے، یعنی صرف اللہ ہی کے بندے بن جانا۔ فرمایا:
﴿ يَآلِيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ .....﴾

''اے لوگو! بندگی اختیار کرواپنے (اس) رب کی جس نے تہمیں پیدا
کیا''۔

الله کی اطاعت کواپنے آپ پراس طرح لازم وفرض کر لینا کہ اس کی اطاعت سے آزاد کسی اور کی اطاعت سے آزاد کسی اور کی اطاعت اس میں شامل نہ ہو۔ اس عملی تو حید کا اجتماعی سطح پر تقاضا اس وقت پورا ہوگا جب وہ نظام قائم ہوجائے گا جس میں حاکم مطلق (Supreme Authority) صرف اللہ کو مانا جائے۔ ﴿إِنِ الْحُدُحُهُ لِلَّالِيّٰ لِيهِ کِین نہ صرف پیشلیم کیا جائے کہ قانون وشریعت دینے کا اختیار صرف اس (تعالیٰ) کے پاس ہے۔ بلکہ بالفعل اللہ کے دین اور اس کی

شریعت کو پورے اجماعی نظام پرغالب و نافذ کردیاجائے۔ ﴿لِتَکُونَ کَلِمَهُ اللّٰهِ هِی اللّٰهِ هِی اللّٰهِ مِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

# آ نحضور پر تکمیلِ نبوّت ورسالت اوراس کے تقاضے

### آ فاقی رسالت

قرآن کیم کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے کہ حضور مُنَا لَّیْنَا است بہت اہم ہے کہ حضور مُنَا لَیْنَا است بہت اہم ہے کہ ان کی رسالت دواعتبارات سے محدود تھی۔ ایک مکانی لحاظ سے، کہ وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف یا کسی مخصوص علاقہ کی طرف مبعوث ہوئے۔ سورہ ہوداور سورہ قصص میں رسولوں کا ذکر اسی انداز میں ماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی رسالت زمانی اعتبار سے بھی محدود تھی کہ ہررسول کی مسالت اس وقت تک کے لئے تھی جب تک اگلارسول نہیں آجاتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اگلارسول آتا تھا پہلے کا دورِرسالت ختم ہوجاتا تھا۔ یعنی آنے والے رسول کو ملنے والی ہدایت اور شریعت کا جزوبن شریعت میں جنی سابقہ چیزیں برقر اررکھی جاتیں وہ آنے والی ہدایت اور شریعت کا جزوبن جاتیں ، باقی منسوخ ہوجاتیں۔ گویا نبی اکرم مُنَا لِیَّیْنِ کی بعثت سے قبل رسالت کا معاملہ مکانی اورز مانی دونوں اعتبارات سے محدود رہا ہے۔

### تلميلِ نبوّ ت ورسالت

نبوت کی تکمیل کا مظہر ہے ہے کہ قر آن مجید میں ہدایت کامل کر دی گئی۔سابقہ انبیاء ورسل ﷺ کو جو کچھ بذریعہ وحی ملتار ہاہے اس کا کامل مکمل اور محفوظ ایڈیشن قر آن مجید ہے۔

نوعِ انسال را پيامِ آخريں عاملِ أو رحمةٌ لِلعالمين!

چنانچہ ہدایت الہی کابی آخری اور کامل ایڈیشن آگیا تو گویا کہ نبوت کامل ہوگئ ۔ رسالت کی پیمیل کے دومظہر ہیں۔ایک بید کہ محدرسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

زمانی دونوں اعتبارات سے غیر محدود ہے۔ اس کئے کہ ایک جانب آپ کی رسالت کرہ ارضی پر بسنے والی تمام نوع انسانی کے لئے ہے اور دوسری جانب آپ کی رسالت کا دور دائی ہے۔ یعنی تاقیام قیامت آپ ہی کی رسالت کا دور ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارات موجود ہیں۔ مثلاً سورہ سبامیں ارشاد ہے: ﴿وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا كَافَّةً لِللَّاسِ بَشِيْدًا وَّذَنِيْدَراً اسْ ﴿ 'اور (اے نبی ) ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ گومگر تمام نوع انسانی کے لئے بشرونذیر بناکر ۔۔۔۔''

گویا کہ مکانی حدود ختم ہوئیں۔ کیونکہ محمدرسول الله مُنافِیّا کی اسالت پورے کر وَارضی کے لئے ہے اور آپ کی بعث پوری نوعِ انسانی کی طرف ہوئی ہے۔ آپ کی مخاطب کوئی ایک قوم، کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک نسل، کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک ملک اور کسی ایک دور کے انسان نہیں بلکہ پوری نوعِ انسانی ہے۔ یہ چیز جہال مکائی اعتبار سے غیر محدود ہے وہاں زمانی اعتبار سے بھی غیر محدود ہے کہ اب تا قیامِ قیامت کوئی نبی اور رسول آنے والانہیں۔ اب حضور مُن اللّٰ اعتبار سے جوقیامت تک قائم ودائم رہے گا۔

# يحميل وختم نبوت كالمنطقى تقاضا

قرآن کیم سے جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ جناب ٹھر رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا کے میں اور آپ کی رسالت تا قیام قیامت دائم اور جاری وساری ہے تو اس کا منطق نتیجہ یہ نکتا ہے کہ خاتم الا نبیاء وآخر الرسل حمد منا لائی جودین حق حاری وساری ہے تو اس کا منطق نتیجہ یہ نکتا ہے کہ خاتم الا نبیاء وآخر الرسل حمد منا لائی جودین حق دے کر مبعوث فرمائے گئے تھے اور جس دین کو تمام نظام ہائے حیات پر غالب کرنا آپ کا فرض منصی قرار دیا گیا تھا، اس دین کی دعوت و بلیخ اور اقامت کا کام جاری رہے۔ چنا نچہ اب یہ فریض منسلمہ کے سپر دہوا۔ یعنی ایک طرف اللہ کا پیغام تمام بنی نوع انسان تک اس درجہ میں پہنچا دینا کہ لوگوں پر جمت قائم ہو جائے کہ وہ اللہ کے یہاں یہ عذر پیش نہ کر اس درجہ میں کہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ اور پھر اسی پر اس نہیں بلکہ پورے کر وارضی پر دین حق کو بافعل غالب و قائم کرنا بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے کہ حضور اکرم منا اللہ خیا ہو منا کے اس حرص کی ایک حد تک انقلاب کی شمیل مو گئی ایکن آپ کامشن تو در حقیقت اس وقت پایئے تمیل کو عرب کی حد تک انقلاب کی شمیل ہوگئی ایکن آپ کامشن تو در حقیقت اس وقت پایئے تمیل کو عرب کی حد تک انقلاب کی شمیل ہوگئی ایکن آپ کامشن تو در حقیقت اس وقت پایئے تمیل کو عرب کی حد تک انقلاب کی شمیل ہوگئی ایکن آپ کامشن تو در حقیقت اس وقت پایئے تمیل کو عرب کی حد تک انقلاب کی شمیل ہوگئی ایکن آپ کامشن تو در حقیقت اس وقت پایئے تمیل کو

پنچے گاجب پورے کر ہ ارضی پراللہ کا پر چم سب سے بلند ہوگا۔

اس پہلوسے جہاں تک نبی اگرم کا گیا گیا کا العلق ہے و حضوراً پنے فرض منصی کے اعتبار سے اس پر مامور سے کہ آپ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل بنفس نفیس فرما دیں۔ یہ گویا آپ کی آ فاقی ، عالمی اور دائمی بعث ورسالت کا اولین مرحلہ تھا جو پورا ہوا لیکن دیں۔ یہ گویا آپ کی آ فاقی ، عالمی اور دائمی بعث پر دعوت و تبلیغ کا کام باقی تھا جس کا نبی اگرم منگا گیا آپ نے اپنی حیات دنیوی کے دوران بنفس نفیس آ غاز فرما کر پھراس مشن کو امت کے حوالے فرما دیا کہ حیات دنیوی کے دوران بنفس نفیس آ غاز فرما کر پھراس مشن کو امت کے حوالے فرما دیا کہ اب اس فریضہ کی عالمی سطح پر تحمیل تمہارے ذمہ ہے۔ اب ایک ایک فردِنوع بشرتک دعوت و تبلیغ اور شہادت علی الناس کا فرض تمہیں انجام دینا ہے اور پورے کر دارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنا یعنی ' اسلامی انقلاب' 'تم نے بریا کرنا ہے۔

# دعوت وتبلیغ کے من میں ایک اصولی بات

یہ بات واضح ہونے کے بعد کہ جناب محمد رسول الله مگالیّیْجَ کی بعثت ورسالت آ فاقی وعالمی ہے اور تا قیام قیامت حضور ہی کا دورِ رسالت جاری رہے گا۔ ہمیں سیرتِ مطہرہ کے حولے سے اور تاریخی اعتبار سے یہ اصولی بات بھی پیش نظر رکھنی چاہئے کہ رسول الله مگالیّیٰجِ کی دعوت کے مرکز مکہ مکر مہسے اس وقت تک قدم باہر نہیں رکھا جب تک آپ اہل مکہ سے قطعی طور پر مایوس نہیں ہو گئے۔ نبی اکرم مگالیّیٰجِ پر وہی کا آغاز ۱۲ء عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد سے لے کرمسلسل اٹھارہ آئیس برس تک حضور مُلیّیٰجِ کی دعوت و تبلیغ کا دائر ہ صرف کے بعد سے لے کرمسلسل اٹھارہ آئیس برس تک حضور مُلیّیٰجِ کی دعوت و تبلیغ کا دائر ہ صرف عرب تک محدود رہا۔ ان میں بھی ابتدائی دس برس تو وہ ہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام مکہ بی میں انجام دیتے رہے۔ اس میں اگر کوئی اسٹناء ہے تو صرف یہ کہ مکہ کے آس پاس جو میلے ملی بازار بہت مشہور ہے۔ یہ ان میلول میں سب سے بڑا ہوتا تھا اور اس میں عرب کے ملیہ یا بازار بہت مشہور ہے۔ یہ ان میلول میں سب سے بڑا ہوتا تھا اور اس میں عرب کونے شعراء کے مابین مقا بلے ہوا کرتے تھے۔ دوس مُلیّی ہوتے تھے، وہاں مجلسیں اور مخفلیں جمتی تھیں اور شعراء کے مابین مقا بلے ہوا کرتے تھے۔ حضور مُلیّی ہوگی کے اس مقصد کے لئے ان میلول میں شعراء کے مابین مقا بلے ہوا کرتے تھے۔ حضور مُلیّی ہو کے تھے، وہاں مقصد کے لئے ان قافوں کی طرف تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے۔ یا پھر آپ اس مقصد کے لئے ان قافوں کی طرف تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے۔ یا پھر آپ اس مقصد کے لئے ان قافوں کی طرف تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے۔ یا پھر آپ اس مقصد کے لئے ان قافوں کی طرف تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے۔ یا پھر آپ اس مقصد کے لئے ان قافوں کی طرف تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے۔ یا پھر آپ اس مقصد کے لئے ان قافوں کی طرف تشریف لے جانا تاریخی مور قرف فوق فوق نی مقتلف ضرور بیات کے لئے مگر آپ نے مگر آپ کے میں کی کھر آپ کے مگر آپ کے میک کے کہ آپ کے تصور کور کے میں کی کھر کے کہ کہ آپ کے تصور کور کی کی کھر آپ کے میں کی کھر کے کہ کہ تو تھے وہ کور کے کہ کہ کی کھر کے کہ کور کے کہ کی کی کھر کے کہ کور کے کہ کور کی کی کھر کے کہ کور کے کھر کے کھر کے کہ کور کے کھر کے کہ کور کے کھر کے کہ کور کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک

پڑاؤ ڈالتے تھے، مکہ سے ضروریاتِ زندگی کی چیزیں لیتے اور پھراپنے اپنے متعقر کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ اس مستثنیات کے علاوہ نبی اکرم مُنَّالِیُّا نِے دعوت وہلینے کے لئے کامل دس برس تک مکہ سے باہر قدم نہیں نکالا اور حضور کی ساری دعوت وہلینے مکہ تک محدود رہی۔

۱۰نبوی میں دارالندوۃ میں مشورہ کے بعد محمد رسول الله متالیقیم کی افیصلہ کرلیا گیا۔ چنانچہ اہل مکہ سے ناامید ہوکر رسول الله متالیقیم نے طائف کا سفراختیار فر مایا ہمین اہل طائف کی طرف سے ایک ہی روز میں جس تو بین و تذکیل اور جسمانی اذبت سے سابقہ پیش آیا اس کی دس سالہ کی دور میں نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ آپ کو ایک مشرک مطعم بن عدی کی پناہ لے کر واپس مکہ آنا ہیا۔

جب بظاہر احوال ہر طرف سے راستہ بند نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے یثر ب کی طرف ہجرت کا راستہ کھول دیا۔ ہجرت کے بعد چھ برس کے دوران دعوت تو حید کا دائر ہ بندر تک جزیرہ نمائے عرب میں پھیلنے لگا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ان چھ برسول کے دوران رسول اللہ منا لیکھ آئے نہ اپنا کوئی داعی یا مبلغ عرب کی حدود سے باہر بھیجا اور نہ ہی اپنے کسی جان ثار کو اپنانا مہ مبارک دے کریا کوئی پیغام دے کر ہیرون عرب بھیجا۔ البتہ ۲ ھ میں جب صلح حدید یہ ہوگئی، جسے قرآن مجید نے فتح میں قرار دیا، تب حضور کی دعوتی سرگرمیاں جہاں اندرونِ عرب عروج جرج بہنچیں، وہاں حضور ٹے ہیرون عرب بھی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا۔

### دعوت تبلیغ کے بین الاقوامی مرحلہ کا آغاز

فتح خیبر کے بعد کھ کے اوائل ہی میں رسول الله مَثَالَیْمُ اِنے دعوتی وہلیغی نامہ ہائے مبارک دے کر چند صحابہ کرام مِثَالِیُمُ کو قیصر روم ،کسری ایران ،عزیر مصر ،شاہ حبید اور ان روسائے عرب کی سرحدوں پر آباد سے اور جنہوں ان روسائے عرب کی طرف بھیجا جو جزیرہ نمائے عرب کی سرحدوں پر آباد سے اور جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان میں سے بعض قبائل قیصر روم کے اور بعض کسری ایران کے باج گزار سے سیرت کی تمام مستند کتا بول میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول الله مُثَاثِیُمُ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میں میری بعثت پوری نوعِ انسانی کے لئے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لئے میں میں بھی میں میں بھی سے میں میں بھی میں میں بھی سے میں میں بھی میں میں بھی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے لئے ہے۔ میں میری بعث ہوں کیا ہو

خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول الله منگانی آب ملوک وسلاطین کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے خطوط تحریر کرائے اور اپنے مختلف اصحاب کے ہاتھ آس پاس کے علاقوں کے حکمر انوں اور سرداروں کو اپنے نامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے۔ خاہر بات ہے کہ اس ضمن میں "اُلا قُور بُ فَالا قُور بُ ''کا لحاظ ضروری تھا۔ یوں تو ہندوستان بھی تھا، چین بھی تھا، ایشیا اور یورپ کے نہ معلوم کتنے مما لک تھے، لیکن پہلا دائرہ تو قریب کے علاقوں کا ہی ہو سکتا تھا جو جزیرہ نمائے عرب کے چاروں طرف تھے۔

آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے بعد جونجاشی تخت نشین ہواوہ عیسائی تھا۔
حضرت سلیط بن عمر بن عبر من طالعتہ روسائے بمامہ کی طرف بھیج گئے۔ بمامہ جزیرہ نمائے عرب ہی کا شال مشرقی علاقہ ہے۔ آج کل بین جد میں شامل ہے۔ حضرت شجاع بن وہب الاسدی ڈلائیڈ حدود شام میں حارث غسانی کے پاس بھیج گئے۔ شام بھی اس وقت سلطنت روما کے زیر حکومت تھا اور وہاں قیصر کی طرف سے غسانی خاندانی حکمران تھا۔
گویا کہ شام کی وہی پوزیشن تھی جو انگریزی دورِ حکومت میں برِّصغیر کی بڑی ریاستوں کو حاصل تھی۔ ان کے علاوہ بعض دیگر رو ساء وسرداران کو بھی حضور منگائیڈ آخ نے نامہ کہائے مبارک ارسال فرمائے۔

ان نامہ ہائے مبارک کے نتیجہ میں سلاطین کی جانب سے مختلف رڈمل سامنے آئے۔
ایک طرف ان بادشا ہوں اور حکمر انوں کا رڈمل ہے جو مذہباً عیسائی تھے۔ ان کے مقابلہ میں
بالکل برعکس ردممل کسر کی ایران کا ہے۔ وہ مجو ہی تھا، مشرک تھا اور وحی و نبوت اور امورِ
رسالت سے بالکل نابلد اور ناوا قف تھا، جبکہ عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اہل کتاب تھے،
ان کے پاس تو رات اور انجیل موجودتھی۔ وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحق، حضرت اسمعیل،
حضرت موسی اور حضرت عیسی پیلیم کے ناموں سے واقف تھے اور ان سب پر ایمان رکھتے
تھے۔ قیصر روم کے بارے میں متند تو اربخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بہت بڑا عالم تھا۔

### قیصرِ روم کے نام حضور مَثَاللَّهُ مِنْ كَا نامهُ مبارک

حضرت وحیکلبی رٹھائی جو قیصر روم کے نام حضور مُلَاثِیْنِ کا نامہ مبارک لے کر چلے تھے جب دمشق کے قریب بھریٰ کے مقام پر پہنچ جو غسانیوں کا دار الحکومت تھا تو ان کو پہتہ چلا کہ قیصر ان دنوں پر وشام میں ہے۔اس وقت اس خاندان کا رئیس حارث غسانی تھا۔ حارث غسانی نے حضرت وحیہ رٹھائی کھی کو قیصر کے پاس بیت المقدس جیج دیا۔ چنا نچہ وہ حضور مُلَاثِیْنِ کا نامہُ مبارک لے کریر وشلم پہنچ گئے۔

جناب محررسول الله مثاليات الله مثالث الله مثالث على عالم تصارك به بنها تو چونكه وه خود توراة وانجيل كا عالم تقاللهذا خط پڑھتے ہى جان گيا كه بيو ہى آخرى رسول ہيں كه جن كى بعث كى ہمارے يہاں پيشين گوئياں موجود ہيں۔ آخر وہ بھى شام كاعيسائى راہب ہى تھا جس نے حضرت

سلمان فارس ر الله کو یہ خبر دے کر مدینہ کی طرف بھیجا تھا کہ میراعلم بتا تا ہے کہ نبی آخر الزمال کے ظہور کا وقت آگیا ہے اور ان کی بعث عرب کے ریگتان اور کھجوروں کے جھنڈ میں ہوگی ۔ معلوم ہوا کہ بیہ بات عیسائیوں کے خدا ترس رہبان واحبار جانتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ قیصر نے اس خیال کا اظہار کیا کہ میں یہ بھتا تھا کہ آخری نبی کا ظہور شام میں ہوگا، مجھے بیا ندازہ نہیں تھا کہ ان کی بعث عرب میں ہوگا ۔ نبی اگر میری پوری مملکت ایمان کے بعث تو گویا ہم اجتماعی طور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چا ہتا تھا کہ اگر میری پوری مملکت ایمان لے آئے تو گویا ہم اجتماعی طور پر (En Bloc) مسلمان ہوجا کیں گے، اور اس طرح میری مملکت بھی قائم رہے گی اور میری حکومت بھی برقر اررہے گی۔

گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکاہے کہ غیر عرب غیر مسلموں کے لئے مسلمانوں کی تین شرطیں ہوتی تھیں۔ایک بید کہ اگرتم ایمان لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو گے، تمہاری تمام الملاک، تمہاری عزت وآبروالغرض تمہاری ہر شے محفوظ اور برقرار (Intact) رہے گی۔ تمہیں وہ تمام حقوق مساوی طور پر حاصل ہوں گے جو بحثیت مسلمان ہم کو حاصل ہیں۔ دوسرے بیکہ اگر بیہ منظور نہیں اور تم ایمان نہیں لاتے تو چھوٹے یعنی ما تحت اور ذمی بن کر رہو اور جزیداداکیا کرو پر فیصطوا البحزیم تھن تیب و تھم منظور نہیں کا اور جزیداداکیا کرو پر فیصطوا البحزیم تھن تیب و تھم منظور نہیں کیا جو کہ جو نہیں کیا جو گا۔ ہاں کسی کو بردو پشمشیر اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جو گی ہوگا۔ ہاں کسی کو بردو پشمشیر اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جو گی ہوگا ۔ ہاں عمل کو جو کی دور ایت اس میں بوری آزادی ہوگی ہوگی منظور نہیں ہے تو پھر مسلموں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔اور تیسرے بیکہ اگر بیمی منظور نہیں ہے تو پھر ممیدان میں آؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان تکوار فیصلہ کرے گی۔ان تین کے سواچوشی اور میں کوئی صورت نہیں ہے۔

قیصر کی اس خواہش اور کوشش کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے کہ اس کے ممائدین سلطنت اوراس کی رعیت مجموعی طور پرایمان لے آئے اوراسلام کوسر کاری فدہب کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ جن لوگوں نے یورپ اور خاص طور پر عیسائیت کی تاریخ پڑھی ہے، ان

کے علم میں ہوگا کہ حضرت کے علیہ ایک رفع ساوی کے قریباً ساڑھے تین سو برس بعدرومة الکبری (موجودہ اٹلی) کے شہنشاہ کے نسٹ ٹنٹائن (قسطنطین) اوراس کی پوری رعایا نے مجموعی طور پر (En Bloc) عیسائیت قبول کر کی تھی ۔ لہذاکسی نوع کا اعتقادی یا سیاسی مسئلہ اور تنازعہ کھڑ انہیں ہوا اور قسطنطین کی شہنشا ہیت جوں کی توں برقر اررہی ۔ اسی سبب سے ایک طرف بورپ میں عیسائیت نے فروغ پایا اور دوسری طرف شہنشا وروم نے اپنا پایہ تخت روم کو چھوڑ کر استبول کو قرار دیا ۔ چنانچہ اس کے نام پر اس شہر کا نام قسطنیدرکھا گیا۔ وہاں سے اس نے ایشیائے کو چک اور شالی افریقہ پرفوج کشی کی اور عیسائیت کوفروغ دینے کی مہمات شروع کیں جن میں اس کو خاطر خواہ کا میابی حاصل ہوئی ۔ اس تاریخی تناظر میں دیکھئے تو قیصر کا طرز عمل سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ نامہ مبارک کے ذریعے حضور گو پہچان لینے کے بعد اس نے چاہا کہ اس کی پوری مملکت اسی طرح اسلام کو قبول کرے جیسے ساڑ ھے تین سوسال قبل پوری سلطنت روم نے عیسائیت کو بطور مذہب اختیار کر لیا تھا تا کہ اس کی حکومت قائم و برقر ار رہے۔

لیکن اس کے سامنے مسئلہ بیتھا کہ اس کے لئے تدبیر کیا ہو؟ اس کے دربار میں بڑے بڑے جغادری عیسائی علماء موجود تھے، قرسیسین تھے، بطریق تھے، تمام عما کدواعیانِ حکومت تھے، پھرفوج تھی، اب ان سب کو کس طرح راضی کیا جائے؟ ان منصب داروں اور امراء (Lords) کے بل پراس کی حکومت قائم تھی ۔ لہذا جب تک بیلوگ مطمئن ہو کرا بمان خدلا کمیں اس کی حکومت کو خطرہ لاحق تھا۔ اس نے کچھ دیریو قف کیا، ایک تدبیراس کے ذہمن میں آئی، اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ان دنوں عربوں کا کوئی تجارتی قافلہ تو یہاں نہیں آئی؟ بتایا گیا کہ عربوں کا ایک تجارتی قافلہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور فی الوقت غزہ میں مقیم ہے۔قیصر نے فوراً قاصد بھی کرقافلے کے لوگوں کو پروشلم بلالیا۔ اس قافلہ کے رئیس ابوسفیان تھے جواس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔

ہرقل قیصرروم نے ایک عالی شان در بارمنعقد کیا۔اس موقع پر بیت المقدس میں اس کے جواعیان وعمائدین مملکت اور سپہ سالار موجود تھے،ان کو جمع کیا۔ پھر بطارقہ، قِسِیْدِ سِیْدِ اور احبار ور ہبان کی صفیں لگوائیں اور در بار میں ابوسفیان کو ان کے ہمراہیوں سمیت بلایا

گیا۔ پہلے تو در بار میں نبی اکرم مکا گیا آکا نامہ مبارک پڑھ کرسنایا گیا۔ (اس نامہ گرامی کامتن ابن ہشام اور طبری نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور بحمد لللہ بینامہ مبارک اپنی اصل حالت میں اب بھی قسطنطنیہ کے عائب خانہ میں موجود ہے۔)

نبی اکرم ملکی فیاد کے نامہ مبارک کی عبارت بیہے:

((مِنْ مُحَمَّد عَبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ الْي هِرُقل عَظِيْمِ الرُّوْمِ، سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى، اَمَّا بَعُدُ فَانِّى اَدْعُولُ بِدعاية الْإِسْلَامِ، اَسْلِمْ تَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ تَعَالُوا تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ اللهِ رِيسِيَيْنَ، وَيا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالُوا اللهَ وَلاَ نُشُوكِ اللهِ فَإِنْ اللهَ وَلا نُشُوكِ بِه شَيْئًا وَلَا يَتَعَلَّا اللهِ فَإِنْ اللهِ فَانْ اللهِ فَوْدِ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَانْ اللهِ فَوْدُوا اللهِ فَانْ اللهُ اللهِ فَانْ اللهُ فَانْ اللهُ فَانْ اللهِ فَانْ

''محد (مَنَا اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰهُ کی طرف سے، جواللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں، ہرقل کے نام جوروم کارئیس اعظم ہے۔ سلامتی ہے ہراس شخص کے لئے جس نے ہدایت (ربانی) کی پیروی کی۔ اس کے بعد (اے رئیس اعظم!) میں مجھے وعوتِ اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام قبول کر لے تو تُو سلامت رہے گا۔ (بلکہ) اللہ تعالیٰ مجھے دہرا اجرعطا فرمائے گا۔ اگر تُو نے (قبول کرنے سے) اعراض کیا (تو نہ صرف تو اکیلا مجرم تھہرے گا بلکہ) اہل ملک کا گناہ (بھی) تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایس بات کی طرف پیش قدمی کروجو ہمارے اور تہہارے مابین مساوی ہے، (وہ) ہیکہ ہم اللہ کے سواکسی کو شریک اور کی بندگی نہ کریں اور نہ ہی ہم اس ہستی کے ساتھ کسی کو شریک کھرور دو کھرا کیں، اور نہ ہی ہم اس ہستی کے ساتھ کسی کو شریک کورور کارتسلیم کرے۔ پس اگر وہ (اہل کتاب وعوتِ اسلام کوقبول کی رودو کے ساتھ کسی اور کو (اپنا) کہ دو کہ کرنے سے ) اعراض کریں تو (اے مسلمانو!) تم (انہیں) کہ دو کہ

(اے اہل کتاب ہمارے معاملہ میں) تم گواہ رہو کہ ہم تو (ہر حال میں اس دعوت پر) سرتسلیم ٹم کر دینے والے ہیں'۔

### نامہ مبارک کے چنداہم نکات

نامہ مبارک میں حضور طَالِیْ اِلَیْ اِلَیْ اِللَّهِ اللّٰہ اللّٰہ

اس کے بعد نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ نَے سورہ آل عمران کی آیت ۱۲ اپنے نامہ مبارک میں درج کرائی ہے۔ اکثراہل علم کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کوتو حید کی دعوت اور اسلام کا پیغام دینے کے جتنے بھی اسالیب آئے ہیں ان میں اس آیت کا اسلوب نہایت بلیغ اسلام کا پیغام دینے کے جتنے بھی اسالیب آئے ہیں ان میں اس آیت کا اسلوب نہایت بلیغ اورمؤثر ترین ہے۔ نجران سے جب عیسائی احبار ورببان کا ایک وفد نبی اکرم مُنَا اللّٰهُ کَا مُحمّد میں اسلام کی دعوت سمجھنے کے لئے آیا تھا تو اس موقع پر حضور پر جو وحی نازل ہوئی خدمت میں اسلام کی دعوت سمجھنے کے لئے آیا تھا تو اس موقع پر حضور پر جو وحی نازل ہوئی تھی، اس میں بیآیت مبارکہ بھی شامل ہے۔ اس سے اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی تا ثیراور اس کے حکم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس آیت کا ایک مگرا ہے ﴿ولاَ یَتَّخِذُ بَعْضَنَا اَدْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ ''ہم میں سے کوئی اللّٰہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنار ب نہ بنا لئے اللّٰہ کے سات میں مذہبی رب بھی ہوتے ہیں، جیسے بُدُ شَالًا ہے۔ اللّٰہ کے سواجن ہستیوں کورب بنایا جاتا ہے ان میں مذہبی رب بھی ہوتے ہیں، جیسے لئے۔ اللّٰہ کے سال میں مذہبی رب بھی ہوتے ہیں، جیسے کا کہ اللّٰہ کے سواجن ہستیوں کورب بنایا جاتا ہے ان میں مذہبی رب بھی ہوتے ہیں، جیسے کے کا کہ اللّٰہ کے سال میں مذہبی رب بھی ہوتے ہیں، جیسے کی کیا کہ کیا کہ کا کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا

ابوسفيان .... نهيس-قیصر..... اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزراہے؟ ابوسفيان .... نهيس-قیصر ..... جن لوگوں نے مید ہب قبول کیا ہے، وہ کمز ورلوگ ہیں یاصاحبِ اثر؟ ابوسفیان .... کمزورلوگ ہیں۔ قیصر اس کے پیروبڑ ھارہے ہیں یا گھٹتے جارہے ہیں؟ ابوسفیان .... بڑھتے جارہے ہیں۔ قيصر ..... كبھى تم لوگول كواس كى نسبت جھوٹ كا بھى تجربہ ہواہے؟ ابوسفيان .... تهين-قیصر ...... وه کبھی عہدوا قرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابوسفیان ...... ابھی تک تونہیں کی امکن اب جو نیا معاہدہُ صلح ہےاس میں دیکھیں وہ عہدیر قائم رہتاہے یانہیں۔ قیصر ..... تم لوگوں نے اس سے بھی جنگ بھی کی؟ ابوسفيان .... مال-قیصر..... نتیجهٔ جنگ کیار ہا؟ ابوسفیان .... کبھی ہم غالب آئے اور بھی وہ۔ قیصر..... وہ کیا سکھا تاہے۔ ابوسفیان .....کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو،کسی اور کوخدا کا شریک نہ بناؤ،نماز پڑھو،

> پاکدامنی اختیار کرو، پچ بولو، صادر حی کرو۔ علامہ بل گھتے ہیں کہ اس مکالمہ کے بعد قیصر نے متر جم کے ذریعہ سے بیت جسرہ کیا: ''تم نے اس کو شریف النسب بتایا، پیغیبر اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعوی نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں سجھتا کہ بیخاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اگر ایسا ہوتا

اصنام اور مظاہرِ قدرت کی پرستش، اوتار، حلول اور اسی نوع کے دوسر ہے عقائد۔ اور سیاسی نوع سے دوسر ہے عقائد۔ اور سیاسی نوع سے حرب بھی ہوتے ہیں۔ لیعنی جسے بھی اللہ کے سوا مختار و مطاعِ مطلق تسلیم کر لیا جائے وہی تسلیم کرنے والوں کا رب ہے۔ در حقیقت فرعون ونمرود نے خدائی کا دعوی اسی اعتبار سے کیا تھا کہوہ بادشاہ اور حاکم مطلق ہیں، چنانچہ وہ اپنی رعیت کے رب اور خدا ہیں۔ یہ دراصل سیاسی شرک ہے۔ آج جولوگ عوام کی مطلق حاکمیت کے نظریہ کے حامی اور پر چارک ہیں وہ اسی سیاسی شرک میں مبتلا ہیں۔ لیکن عظیم اکثریت کواس کا شعور حاصل نہیں ہے۔

### قيصراورا بوسفيان كامكالمه

اس کے بعد قیصراورابوسفیان کے مابین جومکالمہ ہوااس برغور کریں توصاف محسوس ہوتا ہے کہ ہرقل نے ابوسفیان سے بالکل اسی انداز میں جرح کی جیسے وکلاء بحث وجرح Suggestive Questions کرتے ہوئے حقائق ودلائل کو واضح کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ یعنی ایسے سوالات کہ جن کے جوابات کے ذریعے از خود جرح کرنے والے کے موقف کی تائید ہوتی چلی جائے اور بات اس انداز میں کھل کرسامنے آ جائے کہ سامعین کے لئے حق کو پیچان لینابالکل آسان ہوجائے۔ابوسفیان سے ہرقل نے جس گہرائی کے ساتھ سوالات کئے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس یا پیکا عالم تھااور پیر کہ وہ حضور مُنَا ﷺ کُم کُونبی آخرالزمان کی حیثیت سے بیجان چکاتھا۔ابوسفیان (مُلْکُنْدُ ) کا ایک قول ماتا ہے، جوایمان لانے کے بعد کا ہے کہ خدا کی قتم اس مکالمہ کے دوران کئی بارمیراجی جاہا کہ میں جھوٹ بول دوں،اس کئے کہ قیصر کے سوالات مجھے گھیرتے چلے جارہے تھے اور میں محسوں کررہا تھا کہ میرے یاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔لیکن میں نے سوچا کہ میرے ساتھی کیا کہیں ، گے کہ قریش کا اتنا ہڑا سردار جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ میں جھوٹ نہیں بول سکا۔اس بات سے عربوں کی بیدایک مزاجی خصوصیت سامنے آتی ہے کہ دورِ جاہلیت میں بھی بے شار برائیوں کے باوجودان میں چنداعلیٰ انسانی اوصاف موجود تھے۔مکالمہ ملاحظ فرمایئے۔ قصر ...... مدّ عَيُ نبوت كاخا ندان كيسا ہے؟ ابوسفیان .... شریف ہے۔ قيصر ..... اس خاندان مين کسي اور نے بھی نبوت کا دعويٰ کيا تھا؟

تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو خص آ دمیوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے (تو) پیغیبر کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، سچ مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے بھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز اور قوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے، اگر یہ بچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے میضرور خیال تھا کہ ایک پیغیبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا'۔

یہ ہے ہرقل قیصرروم کا تبصرہ جو کتب سیر میں محفوظ ہے۔

# قيصر كى بدختى

اباصل امتحان آتا ہے جرائت کا، ہمت کا، قربانی کا، ایار کا۔ اوراس بات کا کہ انسان حق کے لئے کیا کچھ چھوڑ نے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اس مکالمہ کے دوران قیصر نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور در باریوں کو اندازہ ہوتا جارہا ہے کہ قیصر کا جھکا واسلام کی جانب ہے اسی نسبت سے در بار میں موجود بطار قد اورا حبار ور ہبان کے نصفے اندر ونی غیظ و غضب کے باعث پھول رہے ہیں، اور برہمی و غصہ سے ان کی آئکھیں سرخ انگارہ ہورہی ہیں اور اسی طرح اس نے اپنے عمائد واعیانِ حکومت اور اپنے سپہ سالا روں کے تیور بگڑتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے اقتد ارکو خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ اس صورت حال سے خوف زدہ ہو کر اس نے عربوں کو در بارسے اٹھا دیا اور رسول اللہ مگائی گئی کے سفیر حضرت سے خوف زدہ ہو کر اس نے عربوں کو در بارسے اٹھا دیا اور رسول اللہ مگائی گئی کے سفیر حضرت کے دل میں نور ایمان کی کرن بہنے چکی تھی لیکن تاج و تخت، اقتد ار و حکومت اس کے پاول کی کے دل میں نور ایمان کی کرن بہنے چکی تھی لیکن تاج و تخت، اقتد ار و حکومت اس کے پاول کی بیٹے بالے افتد ار محکومت، غلبہ، قیادت وسیادت اور تکبر وہ بیٹے بال بن گئیں اور حق کی روشنی بچھ گئی۔ اقتد ار محکومت، غلبہ، قیادت وسیادت اور تکبر وہ بیٹے بالے بیٹی کے اقتد ار محکومت، غلبہ، قیادت وسیادت اور تکبر وہ بیٹے بالے بیٹی کے اقتد ار محکومت، غلبہ، قیادت و سیادت اور تکبر وہ بیٹے بیٹی کہ اس کے بیٹوں بیٹی کو کو کو کی بیٹوں بیٹی کی روشنی بچھ گئی۔ اقتد ار محکومت، غلبہ، قیادت و سیادت اور تکبر وہ

چیزیں ہیں جوحق کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹیں بن جایا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں یہود کے علاء کے بارے میں فرمایا گیا ﴿ یَعْدِ فُونَ اَ کُمَا یَعْدِ فُونَ اَبْنَاءَ هُمْ ﴿ کَہ یہ مُحد (مَلَّا اَلْیَا ﴿ یَعْدِ فُونَ اَبْنَاءَ هُمْ ﴿ کَہ یہ مُحد (مَلَّالَّا اِلْیَا ﴿ یَا اِلْیَا اور ہے، مانا اور ہے۔ یہ و کئی مراحل ہیں ہے ' زعشق ہے۔ پھر محض زبانی ماننا اور ہے، دل سے یقین کرنا اور ہے۔ یہ تو گئی مراحل ہیں ہے ' زعشق تا بصوری ہزار فرسنگ است!' راہ حق میں تو بڑی بڑی رکا وٹیس، بڑے بڑے موانع اور بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں۔ پس قیصر کی سلطنت وحکومت اس کے پاؤں کی ہیڑی بن بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں۔ پس قیصر کی سلطنت وحکومت اس کے پاؤں کی ہیڑی بن گئی، وہ ایمان نہیں لا یا اور محروم رہ گیا۔ بہر حال حضور تَکَا اَلْیَا ہُوں کی ہیڑی مبارک کے جواب میں عیسائی بادشا ہوں کی جانب سے بیا یک نمائندہ طرزعمل تھا۔

## دیگرسلاطین کے نام حضور کے نامہ ہائے مبارک

عزیز مصر (مقوس): اس دفت مصر میں مقوس نامی شخص کی حکومت تھی جو قیصر روم کے زیر اثر تھا۔ موجودہ اسکندریہ اس کا دار الحکومت تھا۔ قیصر کی طرح مقوس بھی عیسائی تھا اور صاحب علم شخص تھا۔ وہ ایمان تو نہیں لایالیکن اس نے رسول الله مَنَّ اللَّهِ مِنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللَّمِ کَی اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللللِّهُ مَنْ اللللْمُنَالِ الللَّهُ مَنْ اللللِّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مَنْ اللللِّهُ مَنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مَنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللِّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُ الل

لِمُ حَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْمَقُوْقَسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَاْتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيْهِ وَمَا تَدْعُوْ اللَّهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ نَبِيًّا بِقَى وَكُنْتُ اَظُنُّ اَنْ يَكُورُ مَنْ الشَّامِ، وَقَدْ عَلِمْتُ رَسُولُكَ وَبَعَثْتُ اللَّكَ يَخُرُجُ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ اكْرَمْتُ رَسُولُكَ وَبَعَثْتُ اللَّكَ بِخَدرُجُ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ اكْرَمْتُ رَسُولُكَ وَبَعَثْتُ اللَّكَ بِجَارِيتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيْمٌ وَكِسُوةً وَاهْدَيْتُ اللَّكَ بَغْلَةً لِتَرْكَبُهَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

ر ترجمہ) ''محمد بن عبداللہ (مُنَّالِیَّا اللہ (مُنَّالِیَّا اللہ اللہ عبداللہ (مُنَّالِیَّا اللہ علیہ کے بعد: میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس کا مضمون اور مطلب سمجھا۔ مجھ کو اس قدر معلوم تھا کہ ایک پینمبر آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے۔ میں نے والا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے۔ میں نے

آپ کے قاصد کی عزت کی۔اور آپ کی طرف دولڑ کیاں بھیجتا ہوں،
جن کی قبطیوں (مصر کی قوم) میں بہت عزت کی جاتی ہے۔اور میں
آپ کے لئے پوشاک اور سواری کے لئے ایک نچر (بطور مدید) بھیج ر باہوں۔والسلام'

مقوس نے جو دولڑ کیاں بھیجی تھیں، وہ کنیزیں یا لونڈیاں نہیں تھیں بلکہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ دونوں اثناءِ سفر ہی میں حضرت حاطب رٹیاٹیڈ کی بہنے تعلیم سے ایمان لے آئی تھیں۔ ان میں ایک حضرت ماریہ قبطیہ رٹیاٹیڈ نی اکرم مگاٹیڈ کے حرم میں شامل ہوئیں۔ دوسری جن کا نام سیرین تھا حضرت حسان رٹیاٹیڈ کے حبالہ عقد میں آئیں۔ یہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ نچرکا نام دُلدُل تھا۔ جنگ خنین میں حضورا کرم مگاٹیڈ کی سوار تھے۔ خیقی بہنیں تھیں۔ نچرکا نام دُلدُل تھا۔ جنگ خنین میں حضورا کرم مگاٹیڈ کی سوار تھے۔ خیشی شاہ حبیشہ: علامہ شبل نے اپنی تحقیق کے مطابق نجاشی کے متعلق جولکھا ہے، وہ

نجاشی شاوحبشہ: علامہ بلگ نے اپنی تحقیق کے مطابق نجاشی کے متعلق جولکھا ہے، و درج ذیل ہے: نجاشی بادشاہ عبش کو آپ نے زعوبہ: اسلام کا جو خط بھیجاء اس کر

نجاشی بادشاہ جبش کو آپ نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا، اس کے جواب میں اس نے عریصنہ بھیجا کہ'' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیمبر ہیں'۔ حضرت جعفر طیار ڈگائیڈ جو ہجرت کر کے جبش چلے گئے تھے یہیں موجود تھے۔ نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی۔ ابن آگئ نے روایت کی ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو ساتھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے بھیجا،کین جہاز ڈوب گیااور بیسفارت ہلاک ہوگئ'۔

علامہ بلی نے بیروایت طبری کے حوالے سے کھی ہے۔آ گے علامہ کھتے ہیں:
''عام اربابِ سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے 9ھ میں وفات پائی،
آنحضرت مُلِّ اللّٰهِ اللّٰهِ میں تشریف رکھتے تھے اور بی خبرس کر آپ نے
عائبانہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، لیکن بی غلط ہے۔ سی مسلم
میں تصریح ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ بینہ
میں تصریح ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ بینہ
میں تصریح ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ بینہ

ان تین عیسانی بادشا ہوں کے طرزِ عمل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ انہوں نے نہ تو نبی اکرم مُلُقَّیْم کے قاصدوں کے ساتھ کوئی بدسلو کی کی اور نہ ہی حضور کے نامہ گرامی کی کوئی تو بین کی ، بلکہ ہرقل قیصر روم کے روبیہ سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فراہش اور کوشش بیتھی کہ کسی طرح اس کی پوری مملکت اجتماعی طور پر اسلام کی دعوت قبول کر لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہو گیا اور اپنے اقتدار کے تحفظ کی خاطر دولتِ ایمان سے محروم رہ گیا۔

کسری کا ریان: ایران میں اس وقت خسر و پرویز فرمانروائے سلطنت تھا اور پچھلے شہنشا ہوں کی طرح ''کسری'' کے لقب سے ملقب تھا۔ اس کا طرزعمل عیسائی بادشا ہوں کے بارے میں قطعی بالکل برعکس تھا۔ وہ مجوی یعنی آتش پرست تھا اور وہی ، نبوت اور رسالت کے بارے میں قطعی لاعلم تھا۔ رسول اللہ مُنَّ اللّٰهِ عَمَّا کا نامہ مبارک پڑھ کروہ نہایت برہم ہوگیا اور اس نے نہایت تحقیر آئی میزرویہ اختیار کیا۔ اس کے نام حضور مُنَّ اللّٰهِ مُمَارک جوعلامہ بلی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ، درج ذبل ہے:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُولِ اللهِ اللهِ مَلْمَ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَامَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ اللهِ اللهُ وَاتِّيْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ الله

''خدائے رحمٰن ورحیم کے نام سے ، محمہ پیغمبر خدا کی طرف سے کسریٰ رئیسِ فارس کے نام ، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہوا ور اللہ اوراس کے پیغمبر پرایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی خدا نہیں ہے اور بیر کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلائے۔ ٹو اسلام قبول کر لے ٹو سلامت رہے گا ور نہ مجوسیوں (کے اسلام قبول نہ کرنے) کا وبال بھی تیری گردن پر ہوگا'۔

خسر و پر و برز کاغر و را و رگستاخی: با دشاہت کا نشہ کی پچھالیا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہر بادشاہ مغر و رہو ہی جا تا ہے، لیکن خسر و پر و بر بہت زیادہ مغر و رتھا۔ اس کے دور میں در بار شاہی کو جوعظمت و شوکت اور جلال حاصل ہوا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا۔ اس کے نام رسول الله مثانی کو جوعظمت و شوکت اور جلال حاصل ہوا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا۔ اس کے نام رسول الله مثانی کو جو خطوط کصے جاتے تھے ان میں بادشاہ کا نام پہلے ہوتا تھا اور مکتوب نگار کا بعد میں ۔ حضور مثانی نگائی کے نتھے۔ عجم کا طریقہ یہ تھا اور کیسر کسلاطین کو جو خطوط کصے جاتے تھے ان میں بادشاہ کا نام پہلے ہوتا تھا اور مکتوب کی ترتیب بیتھی کہ پہلے ہم الله پھر خود حضور گا اسم گرامی تھا اور پھر کسر کی کا نام تھا۔ یہ کی گر کسر کی آگ بولہ ہوگیا اور اس نے غیظ و غضب سے مغلوب اور پھر کسر کی کا نام تھا۔ یہ دویے نام میں کم گر کسر کی آگر نہ باشد ، اس نے حضر سے عبدالله ڈالٹی ڈالٹی نی سے کہا اور کم تا تھا ہی کہا ہوگیا اور اسے باوا کر اپنے دربار میں اپنی اس کی گر دن اُڑا دوں گا۔ (۱) ان گتا خانہ کلمات کے ساتھ اس نے نبی اکرم مثالی نام کم مبارک کر ڈالا۔ (۲)

نی اکرم منگالیڈ کا کی پیشین گوئی: بعد میں جناب رسول اللّه منگالیڈ کا کوخسر و پرویز کی اس گستاخی کی خبر پہنچی تو آپ نے بطور پیشین گوئی فرمایا که 'اس نے میرا خطنہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے پُر زے اُڑا دیئے' ۔اس وقت عالم واقعہ میں تو کیفیت بیقی که سلطنت کسر کا موجودتھی، اس کی لاکھوں کی فوج تھی، اس کی سلطنت لاکھوں میل پر پھیلی ہوئی تھی، اس کی سطوت، شان وشوکت اور رعب و دبد به مرعوب کن تھا۔ اس کے پرزیتو کئی سال بعد خلافتِ فاروتی کے دور میں ہونے شروع ہوئے اور اس کی تکمیل حضرت عثان وٹائٹنڈ کے عہدِ خلافت کے ابتدائی تین چارسالوں میں ہوئی۔ لیکن حضور منگالیڈ کی اسی وقت پیشین گوئی فرما دی کہ کسری کی سلطنت کے برخیجے اڑ جا کیں گے اور اس کا نام تک باقی نہیں رہے گا۔

خسروبروبرز کا انجام: خسروبروبرز نے حضور کا انجام کے نامہ مبارک کے ساتھ گتاخی پرہی بس نہیں کیا بلکہ اس نے یمن میں اپنے گورنر کو جوابر انی تھا، فرمان بھیجا کہ '' یہ مدینہ کا کون گتاخی کی ہے اور جو نبوت کا مدی ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو''۔ بازان گورنر یمن نے اپنے دو گاشتوں کو مدینہ بھیجا۔ ان دونوں نے حضور کا انگیزا کی خدمت میں بہنچ کر کہا کہ ہمارے شہنشاہ کا شتوں کو مدینہ بھیجا۔ ان دونوں نے حضور کا نگیزا کی خدمت میں بہنچ کر کہا کہ ہمارے شہنشاہ ملک کو تباہ و ہرباد کر کے رکھ دے گا۔ اس پر حضور کا نگیزا کی مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا بادشاہ ملک کو تباہ و ہرباد کر کے رکھ دے گا۔ اس پر حضور کا نگیزا مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا بادشاہ رات کو اپنے بیٹے (شیرویہ) کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ اب تم واپس جاؤاور اپنے گورنر سے کہد دینا کہ جلد ہی اسلام کی حکومت کسر کی کے پایئے تخت تک پہنچ گی۔ چنا نچ خسر و پرویز کا یہ انجام ہوا کہ اپنے بی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی خبر حضور کا لیڈتوالی نے وحی کے ذریعے سے پہنچائی۔

قیصر و کسر کی کے انجام میں ایک نمایاں فرق: نبی اکرم مُنَا اللَّیْ اَسْ کے دورِ سعید ہی میں اس دور کی دونوں عظیم سلطنوں یعنی روم وفارس ہے مسلمانوں کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوگئ تھی، جس نے حضرت ابو بکر صدیت، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان ذوالنورین شخاشہ کے دورِ خلافت میں با قاعدہ جنگوں کی صورت اختیار کرلی، جن کے دوعیلے دہ علیحدہ تلیحدہ تاکی ہے دوئی کردیا کہ جہاں تک قیصر روم کا تعلق ہے تواگر چہوہ شام کے تمام علاقوں سے بالکل بے دخل کردیا گیا تھا۔ اور شالی افریقہ کے تمام علاقے از مصرتا مراکش اس کی فرما نروائی میں نہیں رہے تھے لیکن اس کی حکومت بالکل ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایشیائے کو چک کے تھوڑے سے علاقے اور لیکن اس کی حکومت بالکل ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایشیائے کو چک کے تھوڑے سے علاقے اور بلتان کی ریاستوں میں اس کا اقتدار قائم رہا۔ قسطنطنیہ جو اس کا پایئر تخت تھا وہ بعد میں پذر شویں صدی عیسوی میں ترکانِ عثانی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ خلافتِ راشدہ میں اس کی مکومت کا بالکل ختم نہ ہونگا تھی جس کا خلافت عثانیہ میں نام بھی باقی نہیں رہا۔ یزدگرد مارا گیا اور وہ پورا قریباً ختم ہو چکی تھی جس کا خلافت عثانیہ میں نام بھی باقی نہیں رہا۔ یزدگرد مارا گیا اور وہ پورا قل تھی جو کسر کی عظیم فارس کے زیم تھا اسلامی حکومت کا جزو بن گیا۔ یہ انجام تھا اس

<sup>(</sup>۱) یمن میں اس وقت ایران کی حکومت تھی اور ایران کے بادشاہ پورے عرب کو آزاد قبائل کا علاقہ سمجھتے تھےاورا سے اپنی قلم و کا حصہ گردانتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) واضح رہے کہ اس وقت کسر کی کے سامنے رسول اللّٰہ تَا اللّٰہ تَا اللّٰہ عَلَیْمَ اللّٰہ کَا ترجمہ تھا جسے اس نے چاک کردیااور رسول اللّٰہ تَا اُلْتُنَا کَا اصل نامہ مبارک محفوظ رہا۔ (مرتب)

گتا خانہ رویے کا جوخسر و پرویز نے حضور طُلِیْ اِنْ کے نامہ مبارک کو جاک کرنے کی صورت میں کیا تھا۔ یہایک نمایاں فرق ہے جوہمیں تاریخ اسلام کے قرنِ اول میں نظر آتا ہے۔

# بيرونِ عرب كتح تصادم كا آغاز

#### غزوهٔ موته

صلح حدیدیے بعدے ہے بالکل اوائل میں حضور گانٹی آنے ان رؤساءِ عرب کے نام بھی نامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے تھے جوعرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں آباد سے۔ ان میں غسان کا قبیلہ تعداد میں بھی بڑا تھا اور کا فی طاقت ور بھی تھا۔ اس قبیلہ کے لوگ اگر چہ عرب تھے، کیکن ایک مرت سے عیسائی تھے۔ یہ قبیلہ قیصر روم کے ماتحت اور اس کا باج گزارتھا۔ اس وقت قبیلہ کارئیس و حکمر ان شور کے جیسل بن عمرونا می خض تھا۔ اس کے پاس حارث بن عمیر رڈھائٹی بطور قاصد حضور مُنا اللہ عمرارک لے کر گئے تھے۔ اس بد بخت نے حضور مُنا اللہ اللہ کے قاصد کو شہید کر دیا۔ حضور کے ان کے خون کے قصاص کے لئے تین ہزار کا لشکر تیار کر کے جمادی الا ولی کھ میں شام کی طرف بھیجا۔ اس شکر کا سیدسالا رحضور مُنا اللہ اللہ تھا تھے۔ اس شہادت نصیب ہوتو حضرت جعفر بن ابی طالب رڈھائٹی (حضرت علی رائٹی کے کھی بھائی) سید سالار ہوں گے۔ اور اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں حضرت زید بن رواحہ دُلی تُنا شہدسالار ہوں کے جوانصاری تھے اور مشہور شاعر تھے۔

حضرت زید بن حارثہ ڈالٹیڈ نبی اکرم مُلُالٹیڈ آ زادکر دہ غلام تھے۔اس بناپرلوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب ڈالٹیڈ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈلالٹیڈ کے ہوتے ہوئے حضرت زید ڈلالٹیڈ کولشکر کی سرداری اور سپہ سالا ری کس بنا پر سپر دکی گئی ہے۔لیکن اسلام جس مساواتِ عام کوقائم کرنے کیلئے آیا تھا اس کیلئے یملی نظیر ضروری تھی تا کہ لوگوں میں ایثار کا جذبہ بیدا ہواور امیر خواہ کوئی بھی ہواس کی اطاعت فی المعروف کی تربیت حاصل ہو۔مرض وفات کے شروع ہونے سے قبل حضور مُلٹیڈ نے انہی زید میں حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ ڈلالٹیڈ کواس لشکر کا افسر وامیر مقرر کیا تھا جو شام کی سرحدوں کی طرف بھیجا

جانے والا تھا۔ حضرت اسامہ ڈگائٹھ کی ماتحتی میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فارق کا ہوتے ہیں اور حضرت عمر فارق کا ہوتے ہیں شامل سے۔ حضور کا ٹیٹھ نے مساواتِ انسانی کے محض وعظ ارشاد نہیں فرمائے بلکہ صحابہ کرام ڈی ٹیٹھ کا اس طور پر تزکیہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ جونسلی اور قبائلی تفاخر کو حرنے جان بنائے رکھتے تھا یک تھی کے دندانوں کی طرح باہم مربوط اور بنیانِ مرصوص بن گئے تھے۔ سیرتِ مطہرہ علی صاحبہا الصلاق والسلام کے اسی نوع کے واقعات کو دیکھ کراتے جی ویلز جیسے دشمن اسلام کو بھی یہ کھنا پڑا کہ 'مساواتِ انسانی، اخوت اور حریت پر نہایت بلند پا یہ مواعظ تو حضرت سے (علیہ ایک کے یہاں بھی ملتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان اصولوں پر دنیا میں سب سے پہلے مملی معاشرہ محمد (عَلَیٰ اَلْمِیْمُ نَا مِنْ اِلْمَا مِنْ مُنْ مَایا''۔

اگرچہ میم قصاص لینے کے لئے جیجی گئی تھی الیکن چونکہ تمام مہمات کا بنیادی وحقیق مقصداسلام کی تبلیغ ودعوت تھااس لئے لئکر کی روائلی ہے قبل اسے حضور مُلَّا لَیْنَا فِی نِی بدایات دیں اورارشا دفر مایا کہ راہ میں جوقبائل آباد ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور شُرِ حبیل بن عمر و غسانی کو بھی پہلے اسلام کی دعوت دی جائے۔اگر وہ قبول کر لے تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ رسول اللّہ مُلَّا لِیْنَا فُوج کے ساتھ مدینہ سے باہر کچھ دورتک بنفسِ نفیس تشریف لے گئے۔

ادهر مدینه میں مسلمانوں کالشکر ترتیب پار ہاتھااوراُ دهر جاسوسوں نے شُر حبیل کو خبرکر دی۔ چنانچی شُر حبیل نے اس لشکر کے مقابلہ کے لئے قریباً ایک لاکھ کی فوج تیار کی ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ معاملہ قصاص اور انتقام کا ہے، لہذا جنگ ضرور ہوگی۔ پھر خود قیصر روم (ہولی) ایک بہت بڑی فوج لے کر غسانیوں کے دار الحکومت بھر کی سے چند میل کے فاصلہ پر آکر بیٹھ گیا تا کہ اگر غسانی شکست کھا ئیں تو وہ ان کی مدد کے لئے اپنی فوج لے کر پیٹے جائے۔ اہل ایمان کے لشکر کو جب غسانیوں کی تیاری اور اس کی پشت پر ہول کی فوج کی موجود گی کاعلم ہوا تو مشورہ ہوا کہ ان حالات میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ کہاں صرف تین ہزار اور کہاں ایک لاکھ! گویا ایک اور تینتیس کی نسبت بن رہی تھی ، چنانچے مشورہ ہوا کہ دریں حالات مقابلہ کا خطرہ (Risk) مول لینا چا ہے یا حضور مُن اللّٰ ایک کا خطرہ (Risk) مول لینا چا ہے یا حضور مُن اللّٰ کیا کو اطلاع دی جائے اور تینتیس کی نسبت بن رہی تھی ، چنانچے مشورہ ہوا کہ دریں حالات مقابلہ کا خطرہ (Risk) مول لینا چا ہے یا حضور مُن اللّٰ کیا کو اطلاع دی جائے اور تو تف کر کے آیا کے حکم کا انتظار کیا جائے۔

#### دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔

## خالد بن وليد شالتية كي حكمت عملي

جناب رسول الله مَنَا لَيْهُمُ نِين صحابہ کرام مُنَا لَيْمُ کو يكے بعد ديگر سے سالار نامزد كيا تھا، كين مزيد كوئى ہدايت نہيں دى تھى ۔ چنانچہ جب وہ تينوں شہيد ہو گئے تو اب مسلمانوں كے لئكر ميں سے حضرت خالد بن وليد رُفّائِنُهُ نے آگے بڑھ كركمان سنجالی اور نہايت بہادری اور بِجگری سے لڑے ۔ صحیح بخاری ميں ہے كه اس غزوہ ميں ان كے ہاتھ سے آٹھ تلواريں ٹوٹ ٹوٹ کو گریں ۔ (الکین ایک لاکھ سے تین ہزار كا مقابلہ تھا۔ اس نازک صورت حال ميں خالد بن وليد رُفّائِنُهُ كی حکمت عملی بيتھی كہ وہ ايی جنگی چال ك نازک صورت حال ميں خالد بن وليد رُفّائِنُهُ كی حکمت عملی بيتھی کہ وہ ايی جنگی چال ك نوا يع روميوں كو ميتھے ہٹاليس كہ روميوں كو تيتھے ہٹاليس كہ روميوں كو تيتھے ہٹاليس كہ روميوں كو تتھے ہٹاليس كہ روميوں كو تتھے ہٹاليس كہ وئے ۔ بيروايات بھی موجود ہیں کہ غسانيوں كے ہراول دستے نے جب جملہ كيا تو واقعتا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں كو تتھے مطافر مائی اور ہراول دستہ نے جب جملہ كيا تو واقعتا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں كو تتھے مطافر مائی اور ہراول دستہ شاست كھا كرفرار ہوگيا۔ بعد ميں دَمُن كی پوری فوج نے يبارگی جملہ كر كے مسلمانوں كی فوج كو اپن قوج كو اين وليد نے بہاڑی جانب سے دشمنوں كا گھيرا تو رُااور اپ لئك لئك كے دامن ميں بہنچ گئے اور اس طرح اپنی فوج كو رشمنوں كے حملوں سے بيالا ئے۔

جب یہ فوج مدینہ پہنچی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شایدیہ بھاگ کرآئے ہیں۔ چندلوگوں نے شہرسے باہرنکل کران پر کنکریاں اور ریت بھینکی کہتم لوگ بھگوڑے ہو۔تم لوگ اللّٰہ کی راہ میں قبال کے لئے گئے تھے لیکن اپنی جان بچا کرآگئے ہو۔

### شہادت ہے مطلوب ومقصودِ مؤمن!

حضرت زید بن حارثہ ڈکاٹنٹ کی رائے یہی تھی کہ ہمیں سردست مقابلے ہیں کرنا جا ہے اورحضور کے حکم کاانتظار کرنا چاہئے ۔لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈلاٹیڈ کی رائے بیٹھی کہ مقابله کیا جائے۔ چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے تقریر کی کہ مسلمانو! ہم دنیا کے طالب ہوکر نہیں نکلے، فتح اور شکست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نو شہادت کے متمنی ہیں،اللہ نے ہمیں يه موقع فراجم كيابي توجم تاخير كيول كرين؟ " ـ اس تقرير كابيا ثر مواكه فيصله موكيا كه مقابله کیا جائے گا۔ چنانچے تصادم ہو گیا۔اب کہاں تین ہزار کہاں ایک لاکھ!لیکن جوشِ ایمانی اور شوق شهادت سے سرشار میخضرسالشکرایک لاکھ کی فوج پر جمله آور ہوا۔ ِحضرت زید بن حارثہ ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے عکم سنجالا اور شکران کی قیادت میں آیا تو گھوڑے سے اتر کر پہلے خوداینے گھوڑے کی ٹائلوں پر تلوار ماری اوراس کی کونچیس کاٹ ڈالیں تا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہونے کا خیال بھی دل میں نہآئے۔ پھرنہایت بے جگری سے دشمنوں کی فوج برٹوٹ بڑے۔ایک ہاتھ قلم ہوا تو دوسرے ہاتھ میں عَلَم تھام لیا۔وہ بھی قلم ہوا توباقی ماندہ باز وؤں سے جھنڈا آغوش میں لےلیا تا کہ عَسلَہ مان کے جیتے جی زمیں بوس نہ ہو۔ بیصورتِ حال دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ و اللہٰ نے آ گے بڑھ کر حجنڈااینے ہاتھ میں لےلیا۔حضرت جعفر ڈکاٹٹھ زخموں سے چور چور ہوکرز مین پر گرےاور اپنی جان جان آفرین کے سپر دکردی۔

رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن فَواب مِين ديكها ورصحابه كرام مِنَّ اللَّهُ كوبتا يا كه جعفر رقماله يُكُو كوالله تعالى نے كئے ہوئے دو بازوؤں كى جگه پر دو پر عطا فرما دیئے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔اسی وقت سے آپ كالقب ' طیار' قرار پا یا اور وہ جعفر طیار کے نام سے موسوم ہوئے۔رضی اللہ تعالی عنہ۔حضرت عبداللہ بن عمر رفیالیہ گیا ، جواس غزوہ میں شریک سے ،ان كا بیان ہے كہ میں نے جعفر رفیالیہ گئے كی لاش بعد میں خود دیکھی تھی ،اس پر تلواروں اور برچیوں كے نوے زخم سے ،کین سب سامنے كی طرف تھے، پشت پر كوئی زخم نہیں تھا۔ یہ عصرت جعفر طیار رفیالیم گئے۔ ان كے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رفیالیم ہمی داوشجاعت

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری میں ''غزوہ موتہ' کے باب میں حدیث ہے کہ جنگ موتہ کی خبر وی کے ذریعہ سے حضور طَالِیّتِ کَاول رہی تھی۔ آپ نے ازروئے وی فرمایا ''اب اللّٰہ کی ایک تلوار یعنی خالد بن ولید سیف من سیوف اللّٰہ نے مسلمانوں کا عَسَلَم این ہا تھ میں لیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو این دیا' ۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ''فتح اللہ علیہ ہم' غلبہ اور فتح کی تشریح میں ارباب سیر اور اہل روایت کی مختلف آراماتی ہیں۔ مولا نا شبلی نے ان کو ابنی تالیف سیرۃ النبی میں ' غزوہ موتہ' کے باب کے اختہ م پر حاشیہ میں درج کردیا ہے۔ البتہ بیبات واضح ہے کہ حضرت خالد من ولید کا لقب' سیف اللّٰہ' اسی حدیث کی رُوسے مشہور ہوا۔ (مرتب)

نی اکرم کالی کو جب بیخبر ملی تو آپ بنفس نفیس مدینہ سے باہر تشریف لائے۔آپ کے بڑے تیاک سے فوج کا استقبال کیا اور بیار شاد فرما کران کو تعلی دی کہتم مفروز نہیں ہو،

بلکہ دوبارہ جملہ کرنے کی نیت سے پیچھے ہٹ آنے والے ہو۔ جیسے سورۃ الانفال ہیں آچکا تھا کہ پینیٹرا بد لنے اور جنگی چال کے طور پر یا نئی قوت کے ساتھ پھر مقابلے کی نیت کے ساتھ پیچھے ہٹا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱) غزوہ موجہ سے نئج کر آنے والے اہل ایمان دراصل اسی زمرے میں آتے تھے، یہ جان بچا کر فرار نہیں تھا۔ لہذا نبی اکرم شکا لیکن اس فوج کو تسلی دی۔ ادھر نہ صرف غسانی بلکہ سارا عرب اور مشرق و سطی بید دکھے کر حیران و سشدر رہ گیا کہ ایک اور ۳۳ کے اس مقابلہ میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آسکے۔ مسلمانوں کے جانے گوگئی ہوئے۔ پھر مسلمانوں کے جانے گوگئی ہوئے۔ پھر ایک لاکھ کی فوج کے نرغہ سے تین ہزار کی مختصر ہی فوج کو بچالے جانا بھی فوجی اعتبار سے کہیں زیادہ تعداد میں کفار مقول ہوئے۔ پھر ایک لاکھ کی فوج کے نرغہ سے تین ہزار کی مختصر ہی فوج کو بچالے جانا بھی فوجی اعتبار سے خبدی قبائل کو اسلام کی دعوت تو حید سے متاثر کیا اور اس غزوہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں تعداد میں ان قبائل کے لوگ ایمان لے آئے۔

غسانیوں کا خوف اور جنگی تیاریاں: جگ مونہ کے اس معرکے نے غسانیوں اور رومیوں کو ہلا کرر کھردیا اور ان کوخوف لاحق ہوگیا کہ مسلمان چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ یقیناً دوبارہ حملہ کریں گے۔ چنا نچوا کی طرف غسانیوں نے فوجی تیاریاں شروع کر دیں، دوسری طرف انہوں نے قیصر روم کو لکھا کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو نظر انداز نہیں کرنا جائے، امسال پوراعرب قیط میں مبتلا ہے لہذا ہے بہترین موقع ہے کہ اس ابھرتی ہوئی قوت کو گئیل دیا جائے۔ چنا نچے ہوئل نے بھی چالیس ہزار کی فوج شام جیج دی اور خود مزید فوج کے ساتھ مصلی بہتے گئیل دیا جائے۔ چنا نچے ہوئل نے بھی چالیس ہزار کی فوج شام جیج دی اور خود مزید فوج کے ساتھ مصلی بینے گیا۔ اس طرح غسانیوں اور رومیوں نے ایک لشکر جرار تیار کرلیا۔

### غزوهٔ تبوک

شام اور عرب میں پھیل گئی کہ غسانی روی فوج کے ساتھ ال کر عقریب مدینہ پر حملہ کرنے خبر پورے عرب میں پھیل گئی کہ غسانی روی فوج کے ساتھ ال کر عقریب مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں۔ نبی اکرم شکائٹیٹا کو بھی یہ خبر یں برابر ال رہی تھیں چنا نچہ آپ نے بھی فوج کی تیاری کا حکم وے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور شکائٹیٹا کی طرف سے نفیر عام ہوئی۔ یعنی ہر مسلمان جس کوکوئی عذر شرعی لاحق نہ ہواس کا اس غزوہ کے لئے نکانا اور فوج میں شامل ہونا لازم قرار دے دیا گیا۔ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کہیں کوئی مہم بھیجنی ہوتی تھی تو نبی اکرم شکائٹیٹا مبحد نبوی میں صحابہ کرام ڈوائٹیٹا کو جمع فرماتے اور مہم کے لئے مطلوبہ تعداد کے مطابق یا خودانتخاب فرماتے یا ان اصحاب کوشامل فرما لیتے جو خود کو اس مہم کے لئے بیش کرتے لیکن اس مرتبہ صور تحال مختلف تھی۔ چنا نچ نفیر عام کے نتیجہ میں تبراری فوج تیار ہوگئ اور آپ اس شکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ میرس سورۃ التو بہ کا اکثر حصہ غزوہ تبوک سے متصلاً قبل اور متصلاً بعد کے واقعات پر سیر حاصل تبرہ ہو ہے۔ یہی موقع ہے کہ جس میں منافقین کا کردار نمایاں ہوکر سامنے آتا ہے اور کی خاص کے نفاق کا کردہ عاک ہوتا ہے۔

صحابہ کرام رفی گُنْ کے لئے نہایت تحت امتحان: غزوہ احزاب کی طرح غزوہ تبوک بھی صحابہ کرام رفی گُنْ کے لئے نہایت تحت امتحان کا موقع تھا۔ اس لئے کہ اب نگراؤ وقت کی دو عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت یعنی سلطنت روما سے در پیش تھا۔ اب بات عربوں کی باہمی جنگ کی نہیں تھی جہاں ایک اور تین چاریا ایک اور دس یا ہیں کی نسبت ہو۔ اب تو سلطنت روما سے مگراؤ کا مسئلہ در پیش تھا کہ جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہروقت باقاعدہ فوجیں تیار ہی تھیں جو اس دور کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہتھیا روں سے لیس تھیں۔ عسانیوں نے لاکھوں کا اشکر تیار کر رکھا تھا، جس کی پشت پرخود ہرقل قیصر روم اپنی کیر فوج کے ساتھ شام میں موجود تھا اور وہ کسی طرح بھی اپنے ان مقبوضات سے دست بردار ہونے کے ساتھ شام میں موجود تھا اور وہ کسی طرح بھی اپنے ان مقبوضات سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک طرف بیصورت حال تھی، دوسری طرف عالم بیتھا کہ رسول کے لئے تیار نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک طرف بیصورت حال تھی، دوسری طرف عالم بیتھا کہ رسول اللہ میں بیسکتا تھا۔ ایک طرف بیصورت حال تھی، دوسری طرف عالم بیتھا کہ رسول

<sup>(</sup>۱) سورة انفال كى آيت نمبر ۱۷ ميں كفار كے مقابله ميں جان بچا كر پيير چھرنے والوں كے لئے اللہ كخ فضب اور جہنم كى وعيد آئى ہے۔اس آيت كے درميان ميں يا ستنائى الفاظ آئے ہيں: ﴿ إِلَّا مُتَحَدِّفًا لِي فِنَةٍ ﴾ (مرتب)

سب پر مستزاد مید کہ طویل ترین سفر اور سلطنت رو ماسے ٹکراؤ کا مرحلہ در پیش تھا، لہذا ساز وسامان بھی کافی در کارتھا۔ چنانچہ نبی اگر م م ٹاٹیٹی اصحابہ کرام م ٹوٹیٹی کی کرو۔ نبی اکرم م ٹاٹیٹی کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مالی انفاق بھی کرو۔ نبی اکرم م ٹاٹیٹی کی اس ترغیب کے متجہ میں پرستاران حق نے ساز وسامان کی فراہمی میں اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ جو صحابہ کرام م ٹوٹیٹی کی آسودہ حال تھا نہوں نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر فاروق م ٹوٹیٹی نے اپنے گھر کا نصف ساز وسامان اور اثاثہ جب کہ حضرت ابوبکر م ٹوٹیٹی نے اپنا سارے کا سارا اثاثہ نذر کر دیا اور گھر میں جھاڑ و پھیر دی۔ غریب صحابہ مؤٹ نئی نے اپنا سارے کا سارا اثاثہ نذر کر دیا اور گھر میں جھاڑ و پھیر دی۔ غریب صحابہ مؤٹ نئی سے نیا اور کی کرے جو پچھ کمایالا کر حاضر کر دیا۔ ایک صحابی نے رات بھر ایک باغ میں پانی سینچا اور اس کے معاوضہ میں انہیں جو کھور یں ملیں وہ لا کر خدمتِ اقد س میں پیش کر دیں۔ عور توں نے اپنے زیورا تار کر دے دیئے۔ الغرض تمام اہل ایمان میں میش جوش جہاد کی لہر دوڑ گئی۔

ی نیفیر عام اورانفاق فی سبیل الله کی ترغیب منافقوں کے لئے کسوٹی بن گئی۔اس موقع پر پیچھےرہ جانے اورانفاق سے ہاتھ رو کئے کے معنی یہ تھے کہا یسے خص کا اسلام کے ساتھ تعلق کا معاملہ مشتبہ ہوجا تا۔ چنا نچہ منافقین کے لئے یہ موقع ان کے نفاق کا پر دہ چاک کرنے کا سبب بن گیا۔ دوسری طرف وہ اہلِ ایمان بھی تھے جوسوار یوں کی کمی اور سامان کی قلت کی وجہ سے تبوک کے سفر پر جانے سے معذور تھے۔ حالانکہان کی شدیدخواہش تھی کہ وہ نبی اگر آئے ہمیں بھی

ساتھ لے چلیں تو ہماری جانیں قربان ہونے کے لئے حاضر ہیں۔ان مُحیلِ صین کی بے تاہوں کو دیکھ کر حضور مَّا اَلْہُ عُلِمَ کا دل جُرا تا تھا۔ چنانچہ سورۃ التوبہ میں جہاں ضعفاء اور مریضوں کو اس غزوہ میں شرکت سے مشنیٰ قرار دیتے ہوئے تسلی دی گئی وہاں ان مخلص اہلِ ایمان صحابہ کی تسلی کے لئے بیآ بیت مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ وَلاَ عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكَ لِتَحْمِلُهُ مُ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا اَكُولُ عَلَى اللَّهُ مُ عَلَيْهِ مَ تَوَلُّوا وَآغَيْنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجُدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (آیت ۹۲)

''اور (اسی طرح) اُن لوگوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جو (اے نبی) آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم کوسواری دیجئے (تاکہ ہم بھی ساتھ چلیں) تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تم کوسوار کرسکوں تو وہ واپس چلے گئے اور ان کی آئھوں ہے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہم اس جہاد میں حصہ لینے کی مقدر نہیں رکھتے''۔

تبوک کی طرف کوچ: الغرض رجب ۹ ھیں نبی اکرم مُلَّا اللَّیْا نے ۲۰۰۰ ہزار مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے شام کی طرف کوچ فر مایا اور جنوب کے مقام پر قیام فر مایا جوشام اور جزیرہ نمائے عرب کا سرحدی مقام ہے۔ اس سفر میں دس ہزار گھڑ سوار آپ کے ہمراہ تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک اونٹ پر کئی گئی آ دمی باری باری سوار ہوتے تھے۔

قیصر کا جنگ سے اعراض: عسانیوں نے لاکھوں کی فوج تیار کر رکھی تھی اور قیصر نے علیاں ہزارروئی سیاہ ان کی مدد کے لئے بھیج رکھی تھی۔اس کے علاوہ وہ خود بھی ایک لشکر جرار کے ساتھ عسانیوں کی مدد کے لئے جمع میں موجود تھا۔لیکن جب قیصر کو بیہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا جو شکر مدینہ ہے آر ہاہے اس کی قیادت خود جناب محمدرسول الدُّمَا لَّالِیْ اللَّهِ مَارہ ہوں تو اس نے عسانیوں اور روی فوجوں کو تکم بھیجا کہ سرحد سے تمام فوجیس واپس چلی آر ہیں تو اس لئے کہ وہ جانتا تھا کہ حضور مَنَّ اللَّهُ کے رسول میں اور یہ کہ اللّه کے رسول سے مقابلہ کے رسول سے مقابلہ کے رسول سے مقابلہ کے رسول سے مقابلہ کا نتیجہ شرمناک شکست کے علاوہ اور کی خونہیں نکل سکتا۔ پھرغوز وہ موتہ میں ایک جانب

تین ہزار اور دوسری جانب ایک لا کھ فوج کے مقابلہ کی جو کیفیت اس کے علم میں تھی تو اس کے بعد اس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ تئیں ہزار فدائین کے اس لشکر سے مقابلہ کر ہے جس کی کمان خود نبی اکرم منگا لیے ہم فرما رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت اس کے پاس غسانیوں اور رومیوں کی دولا کھ سے بھی زیادہ فوج موجود تھی۔ چنانچہ وہ طرح دے گیا اور اس نے سرحد سے تمام فوجیس واپس ہٹا کر سلح تصادم کا ہرام کان روک دیا۔

نی اکرم منگافید کے اقد امات: نی اکرم منگافید کے اس مرحلہ پر قیصر کے اعراض اور پہپائی کو کافی سمجھا اور ازخود تبوک ہے آگے بڑھ کرشام کی سرحد میں داخل ہونے کے بجائے اس بات کور جے دی کہ اس طرح لشکر اسلام کو جواخلاقی اور نفیاتی فتح حاصل ہوئی تھی اس سے زیادہ سے زیادہ سیاسی اور جنگی فو اکد حاصل کئے جا کیں ۔حضور وہاں ہیں دن تک مقیم رہ تاکہ اگر قیصر مقابلہ میں آتا ہے تو آئے ۔ اس عرصہ کے دوران آپ نے سرحد کے اردگر دجو قبائل آباد تھے، ان کے رئیسوں اور سرداروں سے معاہدے کئے اور اس طرح اس علاقے میں اپنی پوزیش مضبوط بنالی ۔ گویا ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے قبل حضور نے قریش کے ملاف جو اقدام (Active Resistance) کیا اور قریش کی سیاسی ناکہ بندی خلاف جو اقدام (Political Isolation) کی وہی کام حضور گائی کے تبوک کے ۲۰ یوم کے قیام کے دوران انجام دیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

الغرض یہ ہیں سیرت کے وہ اہم واقعات یعنی سلاطین ورؤسا کو نامہ ہائے مبارکہ کی ترسیل، جنگ موتہ اورغز وہ تبوک جن سے انقلابِ مجمد گا کی بین الاقوامی تصدیر (Export) کے کام کا آغاز ہوا۔ یعنی جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر اب اطراف واکناف عالم میں حضورگی انقلا بی دعوت پہنچانے اور تو حید کا عکم کر کارضی پر بلند کرنے کا جو کام امت کے سپر دفقا، اس کار استہ حضور مُل اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ معرف اللّٰ ال

#### حجة الوداع

نبی اکرم مُلَّالِیَّا نِے ۱۰ھ میں فریضہ کج ادا فر مایا۔ ہجرت کے بعد آپ کا یہی پہلا اور آخری جج ہے۔ اس کے اسے ججۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس مج کے موقع پر رسول اللّٰه مَلَّالِیَّا اِللّٰہ مَلَّ اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

مجمع سے گواہی کی کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچادیا کہ نہیں؟ جب تین مرتبہ پورے مجمع نے افرار کیا کہ بیٹ اندگادین تم تک پہنچادیا کہ انت ادا فرما دیا تو پھر آپ نے افرار کیا کہ بے شک آپ نے تو تبلیغ ، حق نصیحت اور حق امانت ادا فرما دیا تو پھر آپ نے فرمایا ((فَ لَیْسِیِّنِی الشَّاهِدُ الْغَائِبُ)) '' یعنی (میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچادیا) اب وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں (ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو) پہنچا ئیں ان تک جو یہاں موجود نہیں ہیں'۔

نی اکرم ملی این کے اس ارشاوگرامی میں گویا یہ بات ازخود مضمر ہے کہ میں نے جزیرہ ممائے کی اس ارشاوگرامی میں گویا یہ بات ازخود مضمر ہے کہ میں نے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی عالمی سطح پر پیمیل کی ذمہ داری اب تعلق بین الاقوامی مرحلہ سے ہے۔ لہذا انقلاب کی عالمی سطح پر پیمیل کی ذمہ داری اب تمہارے کا ندھوں پر ہے۔

## رفيق اعلى كى طرف مراجعت

جبة الوداع کے بعد ۱۱ اربی الاول ۱۱ ه تک حضور سکا الی این میات دنیوی که ۸ دن بنتے ہیں جس کے بعد ((اکسالله می الو فیقی الا علی )) فرماتے ہوئے آپ نے اس دنیا سے پر دہ فرمایا اور وفق اعلیٰ کی طرف مراجعت فرمائی۔ اس مراجعت سے چند دن قبل آپ نے حضرت اسامہ بن زید ڈالٹیک کی سرکردگی میں شام کی سرحد کی طرف پیش قدمی کے لئے ایک لشکر تیار فرما دیا تھا، جسے بجا طور پر اس بات کا ثبوت قرار دیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم سکا لیک لئی اس انقلاب کی بین الاقوامی سطح پر پیش قدمی کرنے کے لئے امت اور اپنے جانشینوں کے لئے ایک واضح لائے مل کی جانب رہنمائی فرما دی تھی اور اس ضمن میں قابلِ تقلیم کمی نہوں بھی پیش فرما دیا تھا۔

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

مسلح تصادم کے اعتبار سے دورِ نبوی اور موجودہ حالات میں دواہم فرق مسلح بغاوت کی شرعی حثیت تمدنی ارتقاء سے پیداشدہ دواہم تبدیلیاں م اقدام اور سلح تصادم کامتبادل نَهِى عَنِ الْمُنكر بِالْيَدُ قرآن حکیم کی اصولی رہنمائی احادیث نبویه کی تفصیلی وضاحت

خلاصهٔ مماحث اور تین مکنه نتائج

منهج انقلاب نبوي حالات حاضره برانطباق کے من میں اقدام اورك تصادم كامتبادل قر آن وحدیث کی روشنی میں (وسط دسمبر۱۹۸۴ء کے دوخطایات جمعہ کی تلخیص)



خطبه مسنونه، تلاوت آیات قر آنی ،احادیث نبوی اورادعیه ما توره کے بعد: گزشته دس خطابات میں مکیں اپنی سی امکانی کوشش کر چکا ہوں که سیرت ِمطهره علی صاحبها الصلوٰة والسلام کا ایک مطالعہ اور ایک جائزہ اس انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلامی انقلاب کے مراحل اور مدارج نکھر کرسامنے آجائیں۔

اب ہمیں گہر نے خور وفکر اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ مئل اللہ علیہ میں گہر نے کن کن مراحل اور امور کو ہمیں جوں کا توں لینا ہوگا اور وہ کون سے مراحل ہیں کہ جن کے بارے میں حضور منگا لینے کا کی سیرتِ مبار کہ کومن حیث المجموع سامنے رکھ کر ہمیں موجودہ حالات کے بیش نظر استنباط کرنا ہوگا اور اس معاملے میں ہمیں کس حد تک احتہا دکرنا ہوگا۔ اس مسئلہ پر گفتگو سے قبل پہلے ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہوگا جودوا عتبارات سے دور نبوی منگا لینے بیا اور آج کے حالات میں واقع ہوا ہے۔

# مسلح تصادم کے اعتبار سے

## دور نبوی اورموجوده حالات میں دواہم فرق

پہلافرق: دورِنبوگ اورموجودہ حالات میں پہلاواضح ترین اورنمایاں ترین فرق تو ہوا قع ہوا ہے کہ نبی اکرم کی بعث مبارکہ ایک خالص کا فرانہ ومشرکا نہ معاشرے میں ہوئی تھی، جب کہ ہماراتعلق ایک مسلمان معاشرہ سے ہے اورہمیں اس میں کام کرنا ہے۔ ہمارے ملک ہی کی طرح دوسرے بہت سے مسلم ممالک ہیں جن میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداداسی فیصد سے زائد ہے اور ان تمام ممالک کے سربراہ اور حکر ان بھی مسلمان ہی ہیں۔ رعایا اور حکر انوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت اور دین سے ان کے ملی تعلق کے معاملات کوایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ بیسب کے سب معاملات کوایک طرف رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ بیسب کے سب قانوناً مسلمان ہیں۔ صورت واقعہ بہ ہے کہ اگر چہ کہیں بھی مکمل اسلامی نظام اپنی آئیڈیل صورت میں عملاً قائم ونافذ نہ ہو بلکہ پورے کا پورالا دینی (Secular) نظام رائے ہوت بھی

وہ مسلمان معاشرہ کہلائے گا اوراس کے حکمران مسلمان ہی تشکیم کئے جائیں گے۔ پھر حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان معاشروں میں کردار کے اعتبار سے ہرطرح کے طبقات موجود ہیں۔شرابی، زانی، قمار باز اور کئی اعتبارات سے صرف اسلامی اخلاق وکر دار ہی سے نہیں عام انسانی سیرت وکردار سے تہی دست افراد بھی موجود ہیں اور اسلامی نظام کے عملاً نافذنہ ہونے کے باوجودانہی معاشروں میں کچھ نہ کچھا یسے مسلمان بھی لاز ماً موجود ہوں گے جو نمازی،روزے دار،اسلامی شعائر کی پاس داری کرنے والے اور انفرادی سطح برصالح اور متقی مسلمان ہوں۔ بہرحال عملاً بیتمام لوگ قانوناً مسلمان ہیں اور انہیں کلمہ کی ڈھال حاصل ہے۔لہذاان حالات میں جن میں نبی اکرم مُثَاثِیّاً نے تو حید کی انقلا بی دعوت پیش کی اوراس صورت حال میں جس سے ہماراسابقہ ہے، ایک نہایت نمایاں فرق موجود ہے۔ نبی اکرم مَنَّالَةً مِنْ المُن معاشرے سے مقابلہ تھا، وہ فکری وعملی دونوں اعتبارات سے خالص مشر کا نہ اور كا فرانه معاشره تھااوران كايورا نظام شرك كى بنيادوں پراستواراور قائم تھا۔ پچھ سعيدروحيں ضرورمو جود تھیں جوفکری طور پر موحداو عملی طور پر بُت برستی کی نجاست کی آلودگی سے محفوظ تھیں لیکن غالب اکثریت مشرکین ہی کی تھی۔ چنانچہ پہلا اور بنیادی فرق جس کوسامنے ر کھ کرہمیں سوچنا ہوگا ہیہ ہے کہ آیا ہم نبی ا کرم گا پورامنج انقلاب جوں کا توں اور بعینہ اختیار کریں گے یااس میں کوئی فرق وتفاوت ہوگا!

دوسرافرق: دوسری اہم بات ہے ہے کہ نوع انسانی کا جوتہ نی ارتقا ہوا ہے اس کے اعتبار سے
اب کسی بھی ملک میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس تمام وسائل اور پوری قوت موجود
ہوتی ہے، جب کہ عوام اب بالکل نہتے ہوگئے ہیں۔ چنا نچے حکومت اورعوام کے ما بین فرق
وتفاوت اتنا زیادہ ہوگیا ہے کہ وہ جو سلح تصادم (Armed Conflict) والا مرحلہ ہے،
لیمنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے سلح تصادم کا معاملہ وہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات
سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیا دی ہیں کہ ان کوسامنے رکھ کر ہمیں
معروضی طور پرغور کرنا ہے کہ اگر ہم اسلامی انقلاب ہر پاکرنے کا تہیا درعزم کرتے ہیں تو
ان تمام مراحل میں جن سے نبی اکرم کی جدو جہد اور سعی وکوشش گزری آیا ہمیں بعینہ وہی
طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں سیرتے مطہرہ میں ماتا ہے یا یہ کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے

ہوئے ہر مرحلہ پر ہم بیددیکھیں کہ س کس پہلوسے ہمارالائے ممل مختلف ہوگا۔

زیر بحث موضوع کی وضاحت ہے پہلے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس صورت حال کو ایک مفروضہ کی حیثیت سے سامنے رکھیں اور سردست اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہاس وقت پیشِ نظر پاکستان کی حکومت اور اس کا معاشرہ ہے۔ور نہ اس مسلم میں بہت سی پیچید گیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔

# گفتگو کی عکسی ترتیب

اصلاً تو ترتیب یہ ہونی چاہئے کہ انقلابِ محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جو چھ مراحل بیان کئے گئے تھے، انطباق کے معاملہ میں بھی وہی ترتیب اختیار کی جائے۔ یعنی پہلے اس مسللہ پرا ظہار خیال ہو کہ دعوت کے مرحلہ میں کوئی فرق وتفاوت ہوگایا نہیں، اورا اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ پھر نظیم کے مرحلہ اوراس کے طریق کار میں کوئی فرق وتفاوت ہوگایا نہیں، اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تربیت کے ممل میں کوئی فرق وتفاوت ہوگایا نہیں، اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ صبر محض (Passive Resistance) کا مرحلہ ہے، جس کے بعد اقدام اس کے ساتھ صبر محض (Active Resistance) کا مرحلہ ہے، جس کے اعتبار سے تو یہ دونوں مرحلے چو تھے اور پانچویں نمبر کے طور پربیان ہوتے ہیں جب کہ حقیقت کے اعتبار سے صبر مرحلے چو تھے اور پانچویں نمبر کے طور پربیان ہوتے ہیں جب کہ حقیقت کے اعتبار سے صبر مصلے چو تھے اور پانچویں دعوت کے ساتھ ساتھ شروع ہوجا تا ہے۔ تو سوچنا ہوگا کہ آیا ان کے خمن میں بھی کسی اجتہادی تبدیلی کی ضرورت ہوگی یا نہیں ۔ اسی طرح آخری مرحلہ یعنی مسلح تصادم (Armed Conflict) کا معاملہ ہے کہ آیا اس میں بھی کوئی فرق وتفاوت سے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے؟

#### موضوع کی نزاکت

زیر بحث موضوع برانازک اور پیچیده مسئلہ ہے، کیونکہ اِس دور میں اسلامی انقلاب کے بریا ہونے کی بظاہرا حوال اُس وقت تک کوئی صورت ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس مسئلہ کوتر نی ارتقاء کی روشنی میں حل نہ کیا جائے اور اس کے صحیح متبادل طریقہ کو تلاش نہ کیا جائے ۔ چنانچیاس اعتبار سے بھی یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمار ااصل ہدف اسلامی

انقلاب برپا کرنا ہے، جس کے چھ مراحل کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ چونکہ قانونی اعتبار سے آخری مراحل میں ہی سب سے بڑا فرق واقع ہوتا ہے اس لئے انہی مراحل کا ذکر پہلے ہوگا اور یہ فرض کیا جائے گا کہ ابتدائی مراحل کسی معاشرہ میں مکمل ہو پچکے ہیں۔ یعنی خالص اسلام کی دعوت پرایک تحریک اُٹھی، اس کواس معاشرہ میں مقبولیت حاصل ہوئی، اسے ersponse ملا، لوگوں نے شعوری طور پر اس دعوت کو قبول کیا، پھر وہ منظم ہوگیا۔ پھر ان کی تعداد بھی اتنی معتدبہ ہوگئی ہو گیا۔ پھر ان کی تعداد بھی اتنی معتدبہ ہوگئی ہو گا اور سے خوال کے نظام کو چینج کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ پھر یہ کہ تنظیم کے کارکنوں کی تربیت بھی الیہ ہو چکی ہے کہ ان کے انفرادی کر داروا خلاق اوران کی سیرت کے اعتبار سے زندگی میں اپنے امکان بھر اسلام کو عملاً نا فذکر پچے ہیں، انہوں نے تزکیہ کے مراحل بھی طے زندگی میں اور ان کے دل راوحق میں قربانیاں دینے کے لئے بے تاب ہیں۔ یہ مراحل بھی طم مرحلہ سے تصادم ہوتا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوری طور پڑمل کرنے والی بات نہیں مرحلہ سلح تصادم ہوتا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہو، یہ فوری طور پڑمل کرنے والی بات نہیں مرحلہ سلح تصادم ہوتا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہو، یہ فوری طور پڑمل کرنے والی بات نہیں مرحلہ سلح تصادم ہوتا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہو، یہ فوری طور پڑمل کرنے والی بات نہیں ہو، بہذراس آخری مرحلہ صلح تصادم ہوتا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہو، یہ فوری طور پڑمل کرنے والی بات نہیں ہو بہذراس آخری مرحلہ ویا ہو تا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مگر بیہ آج کا مسئلہ نہیں ہو بہدران کے دور کی طور پر سمجھنا ہوگا۔

مزید بران ہمارا سابقہ ایسے حالات سے ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ میں، جوایمان اور عمل دونوں اعتبارات سے خت مضمحل ہو چکا ہے، نیز جس میں حکومت کرنے والے بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ بادشاہ ہوں، جیسے سعودی عرب اور دوسر ے عرب ممالک میں ہیں، حیا ہے وہ چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر ہوں اور خواہ وہ جمہور کے متخب نمائندے ہوں، جیسے بہت سے ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں، بہر حال کچھ بھی ہو مسلمان کا معاشرہ ہے اور حکران بھی مسلمان ہیں، ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے۔ اپنی نجی زندگیوں میں وہ پھے بھی ہوں، فاسق وفاجر ہوں، یا نمازی اور روزہ دار ہوں، دونوں صور توں میں وہ مسلمان ہیں، لیکن اس معاشرہ میں اسلامی نظام کو بیخ وبئن سے اکھاڑ کرھیجے و حقیقی اسلامی نظام کے قیام کے لئے آخری اقدام کی صورت کیا ہوگی یا بالفاظ دیگر کیا ہو سکتی ہے جو مسلمان میں سکے؟

## ایک اسلامی تحریک کے اوصاف

آ گے بڑھنے سے قبل بات کی تفہیم کے لئے ایک بار پھرالیی تحریک کے اوصاف ذہن میں تازہ کر لیجئے جوٹھیٹھ اسلامی انقلاب بریا کرنے کے لئے کسی معاشرہ میں اٹھی ہو۔ وة تحريك كسى فرقه واريت كى بنيادير نه أهي مو، ومحض رائح الوقت نظام كى كسى جزوى اصلاح کے لئے نہاٹھی ہو، وہ صرف کسی انتخابی عمل کے ذریعے اس نظام کو چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لئے میدان میں نہ آئی ہو، بلکہ اس جماعت کا مقصد خالص اسلامی انقلاب بریا کرنا ہو۔ لیعنی معاشرہ میں علمی عملی دونوں اعتبارات سے تو حید کے نفاذ وانعقاد کی جدوجہد ہی اس کامقصود ومطلوب ہو۔ پھریہ کہ ایک معتدبہ تعداد میں لوگوں نے اسے شعوری طورپر قبول كيا ہو۔ پھريد كه وه منظم ہو چكے ہوں اور منظم بھی اس درجہ میں كه "واست مَسعُوا وَاطِيعُوْا" كى كيفيت بيدا موكى موروه بهى مشتعل نه موئ مول انهول ني بهى كالى کا جواب گالی سے نہ دیا ہو۔ لینی وہ ان مراحل سے بڑی حد تک گزر چکے ہوں جوصبر محض کے عنوان کے تحت سیرت النبی علی صاحبہا الصلووۃ والسلام کے مکی دور کے حالات کے شمن میں قبل ازیں بیان ہو چکے ہیں، کہ نبی اکرم مُثَاثِینًا اورصحابہ کرامؓ نے سختیاں جھیلیں،استہزاء اور تمسخر برداشت کیا، ذہنی وجسمانی تشدد جھیلا،معاشرہ نے اہل ایمان کا بائیکاٹ کیا،شعب بنی ہاشم کی تین سالہ جاں کسل محصوری سے سابقہ پیش آیا،ایمان لانے والے سعید وصالح نو جوانوں کوان کے خاندان والوں نے گھروں سے نکالا ،ان پرمعیشت کا دائر ہ ننگ سے تنگ ترکیا گیا کیکن انہوں نے ان سب کوجھلتے اور برداشت کرتے ہوئے تو حید کاعکم ہاتھ میں لئے تو حیدی انقلاب اور تو حیدی نظام قائم کرنے کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دی۔ کسی ادنیٰ درجہ میں ہی سہی،اس جماعت کے وابستگان میں بھی ان باتوں کی کوئی جھلک نظرآ نا ضروری ہے۔

## نكتهٔ تو حيد كی تفسير

توحید کی بنیاد پر جونظام قائم ہوتا ہے صرف اور صرف وہی نظام عدل وقسط کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ یہ نظام توحید ہی ساجی سطح پر کامل انسانی مساوات قائم کرتا ہے۔ یعنی نسل،

رنگ، زبان، پیشہ اور جنس کی بنیاد پر نہ کوئی بلند واعلیٰ ہوتا ہے نہ کوئی کم تروپست۔ پھر مرد وعورت کے منصفانہ طور پر حقوق اور فرائض کو متعین کرتا ہے۔ معاشی سطح پر یہ نظام ملک کے ہر شہری کی ناگزیر بنیادی ضروریا ہے زندگی کی کفالت کا ذمہ دار ریاست کو قرار دیتا ہے۔ آجر ومتا جر (مزدور وکارخانہ دار) کے درمیان عدل وانصاف اور اخوت کی فضا پیدا کرتا ہے۔ جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ کرتا ہے۔ اس نظام تو حید میں سیاسی سطح پر حاکمیت مطلقہ صرف اللّٰد کی ہوتی ہے۔ ملک کی پارلیمنٹ یا آمبلی (آمر ہد شود کی بدیود کی کے اصول پر شریعت کے دائر ہے کے اندرر ہتے ہوئے دیگرا تنظامی وفلاحی امور کے لئے قانون سازی کی مجاز ہوتی ہے، لیکن وہ اللّٰد اور رسول یعنی کتاب وسنت میں بیان کردہ حدود وقعزیرات میں کی مجاز ہوتی ہے، لیکن وہ اللّٰد اور رسول یعنی کتاب وسنت میں بیان کردہ حدود وقعزیرات میں ایک شوشہ کے برابر بھی تغیر و تبدل کی مجاز نہیں ہوتی۔

#### اقدام كامرحله

سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی تحریک مختلف مراحل سے گزر کر اقدام کے مرحلہ تک آگئ تو بحالاتِ موجودہ اقدام کی صورت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اقدام کے بغیر نظام نہیں بدلے گا۔ بیٹے رہیں گے تو وہ نظام خود بخو د تبدیل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر یہ بات بھی گرہ میں باندھ لیجئے کہ محض وعظ و نفیحت سے بھی ہرگز ہرگز کوئی نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ اس فاسد نظام میں چند نیک، صالح با کردار اور متی لوگوں کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ نظام کی تبدیلی کے لئے اقدام ناگز رہے، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔

# مسلح بغاوت کی شرعی حثیت

## ایک غلطهمی کاازاله

بعض حضرات کے ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف مسلح اقدام کی شریعت میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔اگر چہ ہمارے یہاں یہ مسلم مختلف فیہ ہے کیکن یہ بات بھی متفق علیہ نہیں ہے کہ کسی بھی حالات اور کسی بھی صورت میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج نہیں ہوسکتا یا بغاوت

نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے معنیٰ تو یہ ہوں گے کہ فُسّاق وَجُّاری حکومت بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو فاسق و فاجرا یک بار مسلط ہو گیا تو پھراس کا یہ تسلط دائی ہوگا اور سوائے زبانی و کلامی نصیحت کرنے یا خاموش رہنے کے کوئی عملی اقدام کرنے کا حق اور اختیار باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ اکثر حالات میں تو زبان پر بھی پہرے بٹھا دیئے جا ئیں گے کہ تقیدتو کیا، دلسوزی، ہمدر دی اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے پر بھی زبان بندی کر دی جائے گی۔ ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ تسلط ہمیشہ باتی رہے گا اور بھی ختم نہیں ہو

اس سلسلے میں غور کا مقام ہے کہ حضرت حسین ؓ اور عبداللہ بن زبیر بن العوام رُکی ﷺ نے حکومت کے خلاف جو اقدام فرمایا، تو ایک لمحہ کے لئے بھی میہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ ان حضرات گرامی کا اقدام خلاف شریعت تھایاوہ کوئی ناجائز کام کررہے تھے۔معاذ اللہ ہم معاذ

حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رفی انجا کے اقد امات ان حضرات کی اجتہادی غلطی تو ہو عکتی ہے، اس میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اسے ناجائز کا م یا ہو سِ اقتدار ہر گرنہیں کہا جا سکتا۔ اس بات کا شائر ہم کے دینے پڑستے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت عبداللہ بن عرش کی دینے کے دینے پڑستے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت عبداللہ بن عرش کی رائے کے متعلق کہا جائے گا کہ اگر انہوں نے ان حضرات کو اقدام کرنے سے روکا اور بزید کی بیعت کر لی تو یہ ان کی اجتہادی رائے ہے جس میں خطاء کا امکان ہے، لیکن اس کو بھی حرام قر ارنہیں دیا جا سکتا۔ دوانہاؤں کے درمیان میں ہمارے سلف وخلف کے علمائے ربانی کی دائے یہی ہے، جس کا مطلب ہے ہے کہ کسی ناپندیدہ مسلمان حکومت کے خلاف خروج کی دین میں گنجائش موجود ہے۔ یہ بی تو ان دونوں بزرگوں نے اقد امات کئے۔ البتہ کی دین میں گنجائش موجود ہے۔ یہ بی تو ان دونوں بزرگوں نے اقد امات کئے۔ البتہ اقد ام کے مرحلے پرید کھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لئے موقع وکل بھی مناسب ہے یا منبیں۔ اس کا تعلق خالص اجتہاد سے ہے، جس میں خطاء وصواب دونوں کا برابر امکان خبیس۔ اس کا تعلق خالف اجتہاد سے ہے، جس میں خطاء وصواب دونوں کا برابر امکان خروج اور بغاوت سرے سے ہوبی نہیں سکتی۔

#### خروج کے بارے میں احناف کا موقف

ہمارے اس ملک میں بسنے والے سنّی مسلمانوں کی عظیم ترین اکثریت حنی المسلک ہوا وہ اور امام ابوحنیفہ گا موقف یہی ہے کہ فاسق وفا جرمسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج ہو سکتا ہے۔ البتۃ اس کے لئے شرائط بڑی کڑی ہیں۔ امام صاحبؓ کے حالاتِ زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت نفس زکیہ گی تا ئید بھی کی تھی اور ان کو مالی اعانت بھی فراہم کی تھی جنہوں نے بنوع باس کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا۔ البتۃ امام صاحب نوّد فراہم کی تھی جنہوں نے بنوع باس کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا۔ البتۃ امام صاحب نوّد اللہ مرقدہ ، بنفسِ نفیس میدان میں نہیں آئے تھے۔ تاریخ کی تمام متند کتا بوں میں ان باتوں کا ثبوت موجود ہے۔ لہذا دینی اور شرعی اعتبار سے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی حال اور کسی صورت میں بھی کسی فاسق وفا جر حکمر ان کے خلاف خروج یا بغاوت نہ کی جا سکے۔ البتہ فقہائے احناف نے اس کے لئے بڑی کڑی شرائط لگائی ہیں۔

ایک شرط توبہ ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے تھلم کھلا اور برملا کسی بات کا ظہور ہو رہا ہو جو خلاف اسلام ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کرشراب پی رہا ہے توبہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ شراب نوشی کی ترویج کررہا ہو، لوگوں کو اس کے استعمال کی ترفیب و تشویق دے رہا ہوتو معاملہ مختلف ہوجائے گا۔ ایسے حکمران کو معزول کرنے کے لئے قوت فراہم کرنا اور خروج کرنا بالکل جائز اقدام ہوگا۔ دوسری شرط بہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لئے جولوگ اٹھیں ان کی طاقت اور ان کے اثر ات اپنے زیادہ ہو چکے ہوں کہ وہ یعین رکھتے ہوں کہ ہم تبدیلی برپا کر دیں گے۔ بنہیں کہ تھوڑی سی طاقت کے ساتھ تصادم کا آغاز کر دیں، جس کا نتیجہ بدامنی کی صورت میں ظاہر ہواور وہ لوگ ختم ہوکررہ جائیں۔ بلکہ صورت یہ ہوئی چاہئے کہ بحالات ظاہر بیا میدواثق ہو کہ ہم نظام کو بدل سکتے ہیں۔ ایسانہ ہو صورت یہ ہوئی چاہئے کہ بحالات ظاہر یہ امریوا میں اور نظام جوں کا توں قائم رہے۔ تو یہ ہے اس مسلم کی خالص دینی اور شرعی حثیت۔

#### أيك قابلِ لحاظ نكته

موجودہ دور میں بالفعل بیصورت پیدا ہو چکی ہے کہ اب خروج و بغاوت کا امکان ہی

موجو دنہیں۔اس لئے کہ اُس زمانہ میں با قاعدہ تخواہ دار فوجیس (Standing Armies) نہیں ہوتی تھیں۔اگر ہوتی بھی تھیں تو بہت کم۔ جب کہ آج کل قریباً ہر حکومت کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تربیت یا فتہ اور منظم فوجیں موجود ہوتی ہیں۔ ثانیا اُس دور میں جس نوع کا اسلحہ فوجوں کے پاس ہوتا تھا قریباً اسی نوع کا عوام کے پاس بھی ہوتا تھا۔اس میں مقدار کا فرق تو ہوسکتا ہے، لیکن وہی تلواریں، وہی نیزے، وہی تیر، وہی ڈھالیں جوفوج کے پاس ہیں وہی عوام کے پاس بھی ہیں۔ تو اُس زمانہ میں نسبت و تناسب کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود تھا۔ لیکن اب جو تدن کا ارتقاء ہوا ہے تو بے صورت باقی نہیں رہی ہے۔ حکومت کے وسائل، اس کی طاقت، اس کی فوجیں اور اسلحہ کے معاملہ کی نوعیت بالکل بدل چی ہے۔ چنا نچاب سرے سے کوئی نسبت و تناسب موجود ہی نہیں ہے۔ حکومت ایک تو بی ترین ادارہ بن چی ہیں۔ تو یہ فرق و تفاوت اتنا عظیم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں ہیں، جب کہ عوام قریباً بالکل نہتے ہیں۔ تو یہ فرق و تفاوت اتنا عظیم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا خروج اور بغاوت بحالات موجودہ تقریباً خارج از بحث ہو چی ہے۔ شری اعتبار سے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔

## ایک اہم سوال

ان تمام تنقیحات کے بعد ہمارے سامنے بیسوال آتا ہے کہ بحالاتِ موجودہ اس چھٹے مرحلہ کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا متبادل (alternate) کیا ہوگا؟ اس سوال کا براہِ راست جواب سے قبل ضروری ہے کہ دواہم امور کواچھی طرح سمجھ لیاجائے۔

### تمدنی ارتقاء سے پیداشدہ دواہم تبدیلیاں

ترنی ارتقاء نے بیشکل پیدا کی ہے کہ حکومت کے پاس قوت اور طاقت بے انتہا ہوتی ہے۔ فوج اس کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی پیشِ نظر رکھئے کہ بات پاکستان کی نہیں ہور ہی بلکہ علمی اور اصولی نقطہ نظر سے ہور ہی ہے۔ آخر یہ مسئلہ شام میں بھی تو در پیش ہے، جہاں الاخوان المسلمون نے اسلام کے لئے سردھڑ کی بازی لگار کھی ہے، کیکن مقابلہ کس سے ہے؟ حافظ الاسد کی حکومت سے، جس کے پاس جدید ترین اسلحہ سے کیس

فوج موجود ہے،جس کے پاس ہرطرح کے ذرائع ووسائل موجود ہیں اور جس کی پشت پر روس جیسی سپر یاورموجود ہے۔ لہٰذا الاخوان المسلمون کیلے جا رہے ہیں اور ان کی مسلح جدو جہددم توڑ چکی ہے۔ پھرسو چئے کہاسی طرح کا مسئلہا فغانستان میں ہور ہاہے یانہیں؟<sup>(۱)</sup> کارل بظاہرمسلمان ہے۔آج تک تو نہیں سنا گیا کہاس کی تکفیر کی گئی ہو۔اس کے ساتھ جو افغانی فوج ہے، وہ سب کے سب بہر حال مسلمان ہیں،مسلمان ماؤں کا دودھ پیئے ہوئے ہیں ۔لیکن چونکہ فوج کا جدیدتصوریہ ہے کہ جوشخص یا گروہ اقتدار میں ہویاکسی طرح اقتدار میں آ جائے تو فوج اس کا تھم مانے ،اس کو تحفظ فراہم کرے۔ کتناد کھ ہوتا ہے جب خبری آتی ہیں کہاتنے کارمل فوجی مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجاہدین،اسلام کے لئے، حریت کے لئے اور خدا نا آشنا بلکہ خداد شمن روسی جارحیت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔اس لحاظ سےان کی کامیابی برخوشی ہوتی ہے۔لیکن ساتھ ہی اس میں دھے کا یہ پہلو موجود ہے کہ ہلاک ہونے والے بھی تو مسلمان ہیں۔وہ ایک حکومت کے حکم کے تحت جنگ کررہے ہیں۔ دونوں طرف سے مسلمانوں ہی کا خون بہدر ہاہے۔ روسی فوج کے لوگ تو کارال فوج کی نسبت کم ہی مرے ہول گے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ہاتھوں مسلمان ہی ہلاک ہور ہے ہیں ۔اس طرح ہرملک کے علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں ۔ چنا نچے ہمیں یا کستان کے حالات کوا پکے طرف رکھ کراصو کی طور پر بات مجھنی ہوگی۔

جہاں تدنی ارتقاء نے حکومت کے ہاتھ میں بے پناہ قوت فوج کی شکل میں دے دی
ہواں اس ترنی ارتقاء کی بدولت دواہم تبدیلیاں اور بھی آئی ہیں۔ دینی مزاج کے
ہمارے اکثر لوگ ان تبدیلیوں سے واقف نہیں ہیں۔ چنانچہ راقم جب اسلامی انقلاب کے
چھے مرحلہ کے طور پر سکح تصادم کی بات کرتا ہے اور وہ یبھی جانے ہیں کہ میں اور میری تنظیم
پاکتان میں اسلامی انقلاب ہر پاکر نے کے لئے کوشاں ہے تو وہ چونک جاتے ہیں کہ یہ
لوگ تو مسلح بغاوت کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانا چاہے ہیں،
حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب سیر سے مطہرہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام سے فلسفہ کا اور حضور شکا اللہ ہے معروضی مطالعہ سے انقلاب محمدی گا

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ بیخطاب دسمبر۱۹۸۴ء کاہے۔

کے مراحل ومدارج کے تعین کی کوشش کی جائے گی تو لامحالہ چھٹے اور آخری مرحلہ کے طور پر مسلح تصادم کا ذکر آئے گا۔البتہ راقم نے اس موضوع پر جب بھی اظہار خیال کیا ہے تو ان متبادل طریقوں کا بھی ذکر کیا ہے جوتدن کے موجودہ ارتقاء نے دنیا کودیئے ہیں۔

#### رياست اور حكومت كافرق

انسانی تدن کے بتدرج ارتقاء کے نتیجہ میں دوسری اہم تبدیلی بیرونما ہوئی ہے کہ آج کے دور میں''ریاست''اور'' حکومت'' دوعلیجدہ علیجدہ چیزیں تسلیم کی جاتی ہیں جب کہ آج سے دوسوسال قبل بیصورت حال موجود نہیں تھی۔صرف'' حکومت'' ہی کا وجود تھا، ''ریاست'' کا کوئی تصور نہ تھا۔ چنانچہ إدھ کوئی شخص حکومت کے خلاف کھڑا ہوا اُدھراسے فوراً باغی گردان کر گردن زدنی قرار دے دیا گیا۔لیکن بیصورت حال اس دور میں بدل چکی ہے۔انسانی فکراورانسانی تدن کا جوارتقاء ہوا ہے اس کے تحت اب یہ بات سلیم کی جاتی ہے کن 'ریاست' ایک بالکل علیحدہ شے ہے اور حکومت صرف ریاست کے معاملات کو چلانے والا ایک انتظامی ادارہ ہے۔کسی ملک کے رہنے والے دستوری اور آئینی طور پر درحقیقت ''ریاست'' کے وفادار ہوتے ہیں،حکومت کے نہیں۔حکومت کی اطاعت تو وہ کرتے ہیں، کیکن دراصل جس شے کو وفا داری کہا جاتا ہے وہ''ریاست'' کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ یا کتان ایک ریاست ہے۔اس ریاست کو چلانے والی ایک حکومت ہے جواس ریاست کا ایک انتظامی ادارہ ہے۔ بیچکومت بدلتی رہتی ہے، آج کسی کی ہے تو کل اور کسی کی ہمجھی سول حکومت ہے تو مجھی فوجی ،مجھی ایوب صاحب کی تھی ،مجھی کیچیٰ صاحب کی ، پھر بھٹوصاحب آئے اوران کے بعد مسند اقتدار پر جنرل ضیاءالحق صاحب متمکن ہوئے۔ پس حکومت تو آنی جانی شے ہے۔جس شے کو دوام ہے، جو چیز تسلسل کی حامل ہے، وہ تو در حقیقت ریاست ہے، لہذا کسی بھی ملک کے رہنے والوں کی اصل وفا داری ریاست سے ہوتی ہے،

تدن کے ارتقاء اور فکر انسانی کی وسعت کے نتیجہ میں آج پوری دنیا میں یہ بات مسلم سمجھی جاتی ہے کہ کسی حکومت کو بدلنے کا حق اس ملک کے رہنے والوں کو حاصل ہے۔ کوئی مارشل لاء ایڈ منسٹریٹرینہیں کہہ سکتا کہ اس کی حکومت مستقل قسم کی حکومت ہے۔ جو بھی کے گا

یمی کے گا کہ بیوقتی اور عارضی انتظام ہے، حالات خراب ہو گئے تھے، انتشار ہو گیا تھا، خانہ جنگی کا ندیشدلات تھا،لہذا فساد کررو کئے کے لئے یہ فوری نوع کا اقدام بطور فوری علاج کیا گیا ہے، وقتی طور پر حکومت کے انتظام کوفوج نے سنجالا ہے، ہمارااس کومستقل قائم رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔اسی طرح کوئی بھی ایسا حکمران جوجمہوری طریقہ سے برسراقتدار آیا ہویہ دعوی نہیں کرسکتا کہ اب اس کی یااس کے خاندان کی اس ملک پرمستقل حکومت رہے گی۔ البتہ جہاں ملوکیت اور بادشاہت (Monarchy) قائم ہے وہاں معاملہ تاحال سابق انداز پرچل رہا ہے کہ وہاں خاندانی حکومتیں قائم ہیں۔ وہاں ریاست وحکومت کا کوئی علیحدہ تصور موجود نہیں ہے۔ وہاں کوئی سیاسی جماعت بنانے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جہاں جماعت بنی اس کا مطلب میسمجھا جائے گا کہ بادشاہ صاحب کو ہٹانے کی کوئی کوشش پیشِ نظر ہے۔ تو وہ نظام چندمما لک میں تا ہنوز چل رہا ہے۔''اگلے وقتوں کے ہیں بیلوگ انہیں کچھ نہ کو' کے مصداق فی الحال ان کا معاملہ ایک طرف رکھئے۔ البتہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بیزیادہ دریر چلنے والا نظام نہیں ہے۔اس کے گرد جود بواریں ہیں وہ بہت بوسیدہ ہو چکی ہیں اور گراہی چاہتی ہیں۔اب کوئی در کی بات ہے کہاس کوختم ہوناہی ہے اور وہ بات ہوکر رہے گی جواینے زوال کے وقت شاہ فاروق نے کہی تھی کہ'' دنیا میں صرف یا نچ بادشاہ رہ جائیں گے، چارتاش کے ہوں گے اور ایک انگستان کا''۔اس کئے کہ انگریزوں نے بادشاہت کو ایک نمائش اور آرائش علامت (Decoration Piece) کی حثیت سے ا بنے یہاں سجا کر رکھا ہوا ہے اس کے سوااس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ روایت پرستی اس قوم کے مزاج میں رچی بسی ہے لہذا وہ روایتی طور پراس کونیاہ رہے ہیں، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں اصل اقتدار واختیار پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔

اُس نقطہ نظر سے یہ بات جان کیج کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک ملک کے رہنے والوں کا یہ سلّم حق ہے کہ وہ آئینی ورستوری طور پر حکومت بدل سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ مدت سے قبل (mid-term) نئے انتخابات کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل استثنائی صورت ہے کہ ہنگامی حالات سے فائدہ اٹھا کرکوئی جزل بحثیت چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرا قتد اربر قبضہ کرلے اوررائے دہندگی کے قت کو مطل کردے۔

یہا یک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ قابل شکیم بات یہی سمجھی جاتی ہے کہ ملک کے رہنے والوں کوسیاسی جماعتیں بنانے کاحق حاصل ہے اور ہر یارٹی کو بیت بھی حاصل ہے کہ وہ موجود الوقت حکومت کو ہٹانے کے لئے اپنی انتخابی مہم چلائے،اس بردل کھول کراور تلخ و تُند تنقید کرے، رائے عامہ کواپنی یارٹی کے حق میں ہموار کرے تا کہ حکومت اس یارٹی کی قائم ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ یا بندی پیرلگائی جاتی ہے کہ سرکاری ملازم کسی سیاسی یارٹی میں شامل ہوکراس کی انتخابی جدوجہد میں شرکت نہیں کر سکتے اورا نتخاب میں بھی کھڑ نے ہیں ہو سکتے۔اس لئے کہ وہ ریاست کے ملازم اور کارکن ہیں اور ریاست کی طرف سے ان کو پچھا ختیارات ملے ہوئے ہیں۔اگروہ کسی سیاسی یارٹی سے عملاً وابسة مول گے تو ان کے ہاتھ میں جواختیارات ہیں ان کے غلط استعال کا اندیشہ ہے۔ باقی رہاووٹ دینے کامعاملہ، توان کا بیت برقرار رہے گا،اس برکہیں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔عوام کی رائے سے حکومت میں تبدیلی ہو گی اور اس معاملہ میں سرکاری ملاز مین ہی نہیں بلکہ فوجیوں کوبھی حق ہوگا کہ اپنی پیندیدہ یارٹی کوووٹ دیں۔تدن کے ارتفاء نے پیر متبادل طریقے عطا کئے ہیں، جب کہ اس سے پہلے بیصورت نہیں تھی۔ ریاست اور حکومت کا تصور گڈ مڈتھااور حکومت کوہی ریاست کا مقام بھی حاصل تھا۔ نیز حکومت کو بدلنے کی کوشش کو بغاوت سمجها جاتاتها۔ جب کہ اب صورت حال بالکل بدل چکی ہے۔ ریاست اور حکومت دو مختلف تصورات ہیں اور کسی بھی ملک کے باشندوں کوآئینی طور پر بیرحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو بدل دیں۔

## خلافتِ راشدہ کے نظام کی نوعیت

اس میں کوئی شک نہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام حکومت ہمارے نزد یک سب سے زیادہ محترم ہے۔ نبی اکرم سکا نیڈ کی کے مشن کوآ گے بڑھانے والا نظام حکومت خلافت راشدہ ہی کا تو ہے۔ لیکن اس احترام وتو قیر کے باوصف ایک بات جان لیجئے کہ اس کے ساتھ دو ایک تو ہے کہ اس اعترام کو قیر کے باوصف ایک بات جان لیجئے کہ اس کے ساتھ دو وقت بنیادی اس احترام وقو تھیں جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت بنیادی طور پر عرب میں ایک قبائلی معاشرہ قائم تھا۔ لہذا جہاں ایک قبائلی نظام پہلے سے موجود ہواس میں اگر صرف سردارانِ قبائل سے مشورہ کرلیا جائے ، ان کی آراء کو معلوم کر

لیاجائے تو گویا ہر قبیلہ کے افراد سے مشورہ کاحق ادا ہوگیا۔ دوسری یہ کہ سرداران کی حیثیت اپنے قبیلہ کے نمائندہ کی ہوتی تھی۔ لہٰذاوہاں رائے دہندگان کی فہرستوں تیاری، بیلٹ پیپر اورا نتخابات کے کھکھیرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں قبائل کے سرداراور بڑے برٹے خاندانوں کے سربراہ ارباب حل وعقد کہلاتے تھے۔ کسی معاملہ میں ان سے مشورہ ہو گیاتو گویا ہوئے وہ وہ دوری بیٹ تھے کہ کا تقاضا پورا ہوگیا۔ جب کہ موجودہ دور میں یہ بات نہیں چل سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور کے نقاضا پورا ہوگیا۔ جب کہ موجودہ دور میں یہ بات نہیں چل سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور کے نقاضے کے تحت چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر جسے مطلق العنان حاکم کو بھی ریفرنڈم کا ڈرامہ رجا نا پڑا۔ اس قسم کی کسی صورت حال کا ثبوت آپ کو خلف کے راشد میں قائم تھا، جو ل کا توں اس دور میں چل سکتا ہے، ایک مغالطہ ہے۔ اس دور میں حالات کی تبدیلی کے پیشِ نظرا کی ایسا نظام بنانے پرغور کرنا ہوگا جس میں اصول تو وہی میں حالات کی تبدیلی کے پیشِ نظرا کی ایسا نظام بنانے پرغور کرنا ہوگا جس میں اصول تو وہی میں حالات کی تبدیلی کے پیشِ نظرا کی ایسا نظام بنانے پرغور کرنا ہوگا جس میں اصول تو وہی میں حالات کی تبدیلی کے پیشِ نظرا کی ایسا نظام بنانے پرغور کرنا ہوگا جس میں اصول تو وہی میں جس کی کی خارائے۔

#### ایک قابلِ غوربات

حضرت عثانِ غنی طالغی کے خلاف جوتح یک اٹھی وہ یقیناً ایک یہودی سازش تھی۔
شروع ہی سے اس کے عزائم مجر مانہ تھے، اس کے اندر نیک نیتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نظام حکومت میں جہاں بد نیتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگیا، وہاں نیک
نیتی کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہوسکتا ہے۔ اس امکان کوخارج از بحث نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل
نیک نیتی کے ساتھ بھی کسی ملک میں ایسی تحریک اٹھ سکتی ہے کہ موجودہ حکمران ہمارے لئے
قابلِ قبول نہیں ہیں، انہیں معزول ہونا چاہئے اور ان کی جگہ نئی قیادت کا انتخاب ہونا
چاہئے۔ اس وقت تک ہمارے یہاں اس مقصد کے لئے کوئی ذرائع (Channels)
موجود نہیں تھے۔ کوئی راستے نہیں تھا کہ جس کے ذریعہ سے ایسااختلا فرائے سامنے آسکتا۔
درخقیقت تدنی ارتقاء نے جو متباول راستے دیئے ہیں انہی کے ذریعے اختلاف رائے بھی
سامنے آتا ہے اور وہ اختلاف صحت مندانداز میں صل (resolve) بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ
تدنی اور فکری ارتقاء نے اختلاف کے اظہار اور ان کوحل کرنے کے جو طریقے اور راستے
تدنی اور فکری ارتقاء نے اختلاف کے اظہار اور ان کوحل کرنے کے جو طریقے اور راستے
درخوں کی کے دریعہ کے ایک کول دیئے ہیں ابنی کوسا منے رکھ کراسلامی اصولوں کے مطابق

اپنے لئے کوئی راہ عین کرنی ہوگی۔

## بنيادى انسانى حقوق

تدنی ارتفاء نے اس بات کو بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک حق قرار دیا ہے کہ ایک شخص اپنی جماعت بنائے اور لوگوں کو اپنی بات کا قائل کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے اور وہ یہ کام تھلم کھلا اور برملا کرے۔ یہ اس کا آئینی حق ہے، اسے زیر زمین جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پُر امن طریقہ سے ہر پارٹی کو برسرِ اقتدار پارٹی کے خلاف مہم اور تحریک چلانے کاحق پوری دنیا میں اب تسلیم کیاجا تا ہے۔

#### ہمار ہے سوچنے کا کام

ہماری ذمہداری ہے ہے کہ ہم تمدنی ارتقاءاوراس انقلاب کوسا منے رکھیں جس نے یہ متبادل طریقے دنیا کو دیے ہیں کہ آج ہے امکان موجود ہے کہ جزبِ اختلاف قائم ہو۔ جب تک وہ پارٹی بغاوت ہیں کرتی اور پُرامن طور طریقے اختیار کرتی ہے، کوئی قانون اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ وہ پارٹی تبلیغ کاحق رکھتی ہے، اپنے خیالات کی نشر واشاعت کاحق رکھتی ہے، جولوگ اس کے خیالات کو قبول کریں، انہیں جمع کرنے اور منظم کرنے کاحق رکھتی ہے۔ اسے اپنے طریق تنظیم کو اپنی صوابدید کے مطابق اختیار کرنے کاحق حاصل ہے۔ وہ اپنے سر براہ کوصدر کہے، امیر کہے، یا کوئی اور اصطلاح اختیار کرے اسے حق ہے۔ جب تک یہ پارٹی بدامنی اور فساد کی کوئی صورت پیدا نہ کرے، خانہ جنگی کی صورت پیدا نہ کرے اس میں ہوئی حق ہی سے کوئی حق ہی سے کوئی حق ہی بیان ہوئے۔ ان میں سے کوئی حق ہی سالنہیں کیا جاسکا۔

## حالات كاديانت دارانه تجزيه

ہمارے معاشرہ میں اسلامی شعائر مثلاً نماز ، روزہ ، زکوۃ ، جج کی اجازت ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بھٹوصا حب کے دور میں بھی ان شعائر سے روکتا تو کوئی نہیں تھا۔ البتہ یہ فضا بڑی حد تک پیدا ہوگئ تھی کہ بھٹوصا حب کی پارٹی کے اکثر کارکن ان چیزوں کا فداق اڑانے لگے تھے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ بات نہیں رہی کہ سی نمازی پر

فقرے چُست کئے جائیں یا کوئی سرکاری افسراس بات پرشر مائے کہ وہ اگر کسی فنکشن یامجلس ے نماز کے لئے اٹھ کر جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ماحول میں پچھ نہ پچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی سب کچھ ہے؟ ایک شخص کی رائے ہوسکتی ہے کہ بیتو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف اوپر سے غاز ہل دیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو یہ کچھ بھی نہیں بدلا۔ میخض تصنّع ہے جس کے باعث عوام کے اندراسلام سے بدد لی پیدا ہور ہی ہے کہ ہمارے شب وروز تو وہی ہیں جو پہلے تھے، بلکہ بگاڑ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جار ہا ہے۔ وہی سر مایددار، جا گیرداراورزمیندار کی حکومت ہے، وہی رشوت کالین دین دھڑتے ہے ہو رہاہے بلکہ خودسر براہ مملکت کے بقول اس کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں۔اسمگلنگ کا کاروبار کھلے بندوں ہورہا ہے۔سود کالین دین جاری ہے۔ منشیات کی اندرونی وہیرونی تجارت کھلے عام ہور ہی ہے۔ بلیک مار کیٹنگ کا دھندا زوروں پر ہے۔ ڈا کہ، چوری،لوٹ مار قبل وغارت کا بازارگرم سے گرم تو ہوتا جار ہاہے۔اغوااورعصمت دری کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔علاقائی قومیتوں کا احساس مزیدا بھررہا ہے اور ڈر ہے کہ کہیں جلدہی یہ بہت سے خوفناک عفریتوں کا روپ نہ دھار لے۔استحصالی اور جابرانہ نظام مضبوط سے مضبوط تر موتاجار ہا ہے۔ایک طرف حالات کی سیح تصویریہ ہے، دوسری طرف اسلام آر ہاہے، اسلام آر ہاہے کے فلک شگاف نعرے لگائے جارہے ہیں۔ بلند بانگ دعوے کئے جارہے ہیں۔ حالانکہ آج کے اور دس بارہ سال قبل کے معاشرہ کا تقابل کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ سرِ مُو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ بحثیتِ مجموعی حالات روز بروز بدتر سے بدترین ہوتے چلے جارہے ہیں، بلکہ ہم نے اس معاشرے پراویر کا پچھ غازہ مل کراور پچھ ظاہری ٹیپ ٹاپ کر کے اسے اسلامی معاشرہ کہددیا ہے اور ساری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا بیٹیا جارہا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہواوروہ برملایہ حق بات کھے کہ ہمیں اس دھوکے کا پر دہ چاک کرنا ہے اور انقلا بی طریق کا عمل کرتے ہوئے اس نظام کو پیخ وبُن ہے اکھاڑ کراس کی جگہ میچ وکامل اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ایسے مخص کا دینی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کواس کی دعوت دے،اس کے لئے لوگوں کو جمع کرے، انہیں منظم کرے،ان کی تربیت کا انتظام کرے۔ جب تک وہ امنِ عامّہ کی موجودہ صورتحال کے خلاف کوئی

موجوده دورمیں اقد ام کی نوعیت

اگرکسی معاشرہ میں انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لئے مرحلہ وارکام ہو رہاہے، دعوت و بلیغ کا مرحلہ در پیش ہے، تنظیم کا مرحلہ چل رہاہے، تربیت کا مرحلہ طے ہور ہا ہے، اس سلسلہ میں جن تکالیف ومصائب سے سابقہ پیش آ رہا ہے انہیں جھیلا جارہا ہے اور آئندہ بھی جھیلنے کاعزم ہے تو اسلامی انقلاب ہر پاکرنے کے لئے ایک جماعت بنائی جائے گی۔ اب فرض بیجئے کہ یہ جماعت اتن مضبوط اور مؤثر ہوگئ ہے کہ اقدام کیا جا سکتا ہے تو اس اقدام اور تصادم کے مراحل کے موقع پروہ جماعت کیا کرے گی ؟ اس کے اقدام کی نوعیت کیا ہوگی ؟ اس کے اقدام کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کے اقدام کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس مسکلہ سے بات شروع ہوئی تھی۔ جان لیجئے کہ اس کے لئے ہمیں تمدن کی موجودہ ارتقائی صورت حال نے بچھ متبادل طریقے دیئے ہیں۔

اب اسلامی انقلاب کے لئے اقدام کا واحد راستہ یہ ہے کہا گرایک الیمی تنظیم وجود میں آ جائے جو پہلے چارمراحل یعنی دعوت منظم، تربیت اور صرِمحض سے گزر چکی ہوتو وہ رائے الوقت نظام اور اس کو چلانے والے انتظامی ادارے (لیعنی حکومت) کے مقابلہ میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے کمرنس لےاور جان پھیلی پرر کھ کر کھڑی ہو جائے اور صرف زبانی وکلامی بات کرنے کے بجائے علی الاعلان یہ کہے کہ اب فلال فلال منكرات جم برگز نهيس مونے ديں گے، يكام اب جمارى لاشوں ير جوگا - پھراس یرڈٹ جائے اور ہرنوع کی مالی وجانی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہ کرے۔البتهاس اقدام میں اس بات کا التزام ولحاظ ضروری ہوگا کہ انہی منکرات کوچیلنج کیا جائے جوتمام مسالک کے ماننے والوں کے نزدیک مسلّم ہوں کسی مسئلہ میں اگر کسی کی شاذرائے ہوکہ وہ منکر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پرتمام مسالک کے لوگوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس پر کوئی تحریک ہی ہریا کی جاسکتی ہے۔ ہدف اس کا م کو بنان ہوگا جوسب مسلمانوں کے نزدیک منکر ہو، جوسب کے نزد یک حرام ہو۔ مثال کے طور پر بے حیائی، عریانی، تبرج جاہلیہ، مرد وعورت کے مخلوط اجتماعات،عورت کی بطور اشتہارتشہیراوریوم پاکستان اوریوم استقلال کے مواقع برافواج یا کتان کے ساتھ اللہ کے آخری نبی حضرت محمطًا الله کی معنوی نوجوان بیٹیوں کی سر کوں پر مَر دوں کےسامنے سینہ تان کریریڈ۔ بیسب وہ خلاف ِشریعت امور ہیں

اقدام نہیں کرتا، جب تک وہ زبان سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا، اسے بیکام کرنے کا آئینی وقانونی حق ہے۔ بلکہ بیاس کے اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ ابتدائی مراحل میں اولاً دعوت کا مرحلہ ہے۔ پھرلوگوں کی تنظیم ہے، پھران کی تربیت ہے۔ پھراس دوران اس پر جو تکلیف آئے اسے جھیلنا ہے۔اس لئے کہ اسے خود اپنے او پر اسلام قائم کرنا ہے۔مثلاً ایک شخص کے کاروبار کی کافی وسیع وعریض بساط بچھی ہوئی تھی، لیکن وہ اگر آج اسے سود کی آمیزش اورآلودگی سے یاک کرنے کی فکر کرتا ہے تواس کے کاروبار کی بساط کپٹی شروع ہو جائے گی ۔اگرکسی شخص کے گھر میں رشوت کے ذریعے سے اللے تللے ہور ہے تھے، آج وہ طے کرتا ہے کہ میں اب رشوت نہیں اول گا تو اس کے خاندان کو دونوں وقت سادہ ترین غذا بھی شاید بشکل ملے۔اگر کوئی اللہ کا بندہ اینے ہی گھر میں صحیح شرعی پر دہ نافذ کر دی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں نکو بن کررہ جائے گا اور اس کے اپنے اعزہ وا قارب اسے دیوانہاورمجنون کہنے لگیں گے اور اس کا مقاطعہ کر دیں گے۔ وہ پیسب تکلیفیں جھیلے، انہیں برداشت کرے، ان میں سے کسی بھی مصیبت پر جوانی کارروائی کے متعلق نہ سو ہے، retaliate نہ کرے۔ کہیں جذبات سے مغلوب ہو کر مشتعل نہ ہو، کسی کو گالی نہ دے ، کوئی الیاا قدام نہ کرے کہ جس سے امن کا معاملہ درہم برہم ہو۔ یہ ہے اس دور میں ایک سیے مسلمان کی حقیقی تربیت کی کسوٹی۔ آج کلمہ تو حید ورسالت پڑھنے پر مارنہیں پڑے گی، مقاطعه نہیں ہوگا، گھروں سے نکالانہیں جائے گا،مجنون اور دیوانہ نہیں کہا جائے گا،تمسخراور استہزاء نہیں ہوگا، بلکہ اِس دور میں اگر کوئی شخص ہزار دانے کی شبیج لے کر سڑک پر کہیں بیٹھ جائے اور بلندآ واز سے کلمہ کا ورد کرے یا ''حق ہُو، حق ہُو'' کے نعرے لگائے تو موجودہ معاشرہ ایس شخص کی بڑی عزت وتو قیر کرے گا،اسے پہنچا ہوا بزرگ سمجھے گا،اس کی خدمت اینے لئے سعادت سمجھے گا۔لیکن کوئی شخص کا روبارکوسودسے پاک رکھے،انکم ٹیکس کی چوری نہ کرے، رشوت نہ دے، گھر میں صحیح اسلامی پر دہ کو نا فذکرے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔اپنے ہی بیگانے بن جائیں گے اور وہ اپنے ہی گھر اورا پنی ہی قریبی سوسائٹی میں نکوبن کررہ جائے گا۔اس کاوہ مٰداق اڑے گا کہ توبہ ہی جھلی۔

جن کے منکر ہونے کے بارے میں تمام مذہبی مکا تب فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔
الغرض موجودہ دور میں اسلامی انقلا بی جماعت منکرات یعنی خلاف شریعت کا موں کے
خلاف مظاہروں کے ذریعے اقدام کا آغاز کرے گی۔ تدنی ارتقاء نے ان مظاہروں کی
بہت سے صورتوں سے دنیا کوروشناس کرایا ہے جن میں پکٹنگ (Picketing) یعنی دھرنا
مارکر بیٹھنا، احتجا جی طور پرحکومت کو یاعوام کوکسی کام سے روکنے کے لئے گھیراؤ وغیرہ کرنا بھی
شامل ہے۔

## إقدام كى لازمى شرائط

البیته اس موقع پران شرائط کا اعادہ ضروری ہے جن کواس اقدام یعنی مظاہروں اور دیگرا حتیاجی طور طریقوں کو اختیار کرنے کی صورت میں ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ہاتھ بالکل نہیں اٹھانا ہے، کسی قتم کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے، قریباً بارہ تیرہ برس تک مکہ مرمہ میں صبر محض (Passive Resistance) کا جومعاملہ رہاہے کہ ہرقتم کے جوروستم اورظلم وتشدد کو صحابہ کرام نے جس یامردی سے برداشت کیا ہے، اپنی طرف سے جوابی كارروائي تو در كنار مدا فعت تكنهيں كى \_وہى طرزعمل اس اقدام يعنى مظاہروں ،گھيرا ؤوغير ہ کے معاملہ میں اس انقلا بی جماعت کو اختیار کرنا ہوگا۔ان کا بیرعذر قابلِ قبول نہیں ہوگا کہ احتجاجی جلوس تو ہم نے نکالا تھالیکن توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا۔اگرایسی انقلابی جماعت کے اثرات اتے نہیں ہیں کہ وہ عوام کو پُرامن رکھ سکے اور نہاس کے پاس ایسے کارکن ہیں جو عوام کوئنٹر ول کرسکیں اور ہرنوع کی بدامنی کو قابو میں رکھسکیں تو ایسی صورت میں اس تنظیم کو مظاہروں کاحق نہیں ہے۔اس اقدام کا مرحلہ اسی وقت آئے گا کہ جب اس انقلا بی جماعت کواین امکانی حد تک بیانداز ہ ہو جائے اور بیمعلومات حاصل ہوں کہ ہمارےا ہے زیراثر اور ہمارے تربیت یافتہ لوگ اسنے ہیں کہ وہ پُرامن طریق پرسڑکوں پر آ کرمظا ہرے کر سکتے ہیں اور ان کی اخلاقی سا کھاتنی مضبوط ہے کہ ان کے مظاہروں کے دوران بدامنی کا کوئی حادثهٔ نبین ہوگا۔اورا گرچند شرپسندلوگ بدامنی پراتر ہی آئیں تو ان کی تنظیمی طاقت اتنی مضبوط ہو کہ وہ ان اشرار کی گردنیں خود دبوچیں اوران پر قابو یا کرانہیں حکومت کے حوالے کریں کہ بیہم میں سے نہیں ہیں، یہ تخریب کارعناصر ہیں، جواس پُرامن اور عدم تشدد کی

اسلامی تحریک کوسبوتا ژکرنے کے لئے آگئے ہیں۔اس انقلا بی تنظیم کے تربیت یا فتہ جلوس نہ بسول کوجلائیں گے، نہ نیون سائن اورٹریفک سگنلز توڑیں گے، نہ ہی وہ نجی یاسر کاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان جلوسوں اور مظاہروں کا مطالبہ یہ ہوگا کہ فلاں فلاں کام شریعت کی روسے منکر ہیں، حرام ہیں، ہم ان کوکسی حال میں نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت گرفتار کرے تو مظاہرین کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ لاٹھی حیارج کرے تواسے جھیلیں گے۔آنسوگیس کے شیل برسائے تو برداشت کریں گے۔ حتی کہ گولیاں برسائے تو خوشی خوشی ا پنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔لیکن نہ پیچیے ہٹیں گےاور نہا پنے موقف کوچھوڑیں گے۔ يهال بعض حضرات كويه غلط فهمي لاحق موجاتي ہے اور بعض حضرات دانسته يه غلط فهمي پیدا کرتے ہیں کہ بیتو حکومت وقت کےخلاف بغاوت اور سکح تصادم کی بات ہے،حالانکہ انقلا بی طریق کار کا مطلب لازمی طوریر سکے بغاوت اور تصادم نہیں ہے، بلکہ موجودہ دور میں یہ بات قریباً خارج از بحث ہے۔اس لئے کہ اولاً توسابقد ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسی حکومت سے ہے جو قانوناً مسلمانوں پر مشتل ہے۔ ثانیاً یہ کہ حکومت کے پاس با قاعدہ تربیت یافتہ اور جدیداسلحہ سے لیس فوج موجود ہے، جب کہ عوام الناس نہتے ہیں، لہذا ان دونوں اعتبارات سے فی زمانہ سلح تصادم اور بغاوت کے راستے معدوم کے درجے میں آتے ہیں۔ چنانچہاب سیرتِ نبوی کی روشنی میں وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس سے دورِجدید کے تمدنی ارتقاء نے لوگوں کو واقف کرایا ہے۔ آج عوام عدم تشدد کے اصول پر پُرامن اور

# نهى عن المنكر كى خصوصى ابميت

منظم مظاہروں کے ذریعے اپنے عزم اور قوت کا اظہار کرتے ہیں۔اس کیلئے ہمیں قرآن

وحدیث سے جورہنمائی ملتی ہےاسے میں'' نہی عن المئکر بالید'' سے تعبیر کرتا ہوں۔

## قرآن سے رہنمائی

نبی اکرم مَنَّا لَیْنِیْمِ نَے قرآن کیم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے عجائب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی ہر دور میں اس سے انسان کو ہدایت ملتی رہے گی۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں، جیسے جیسے انسانی ذہن اور تدن کا ارتقاء ہوگا، یہی قرآن انسان کی انگلی پکڑ کر لے

چلے گا اور ہر ہر مرحلہ پر ہدایت دے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں نہی عن المنکر پراتنا زور کیوں دیا گیا ہے۔ جب کہ دعوت کا حکم اسنے زور وشور کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں سلے گا۔ آپ کو ﴿ اُ دُعُ اِللّٰی سَبِیْلُ رَبِّكَ بِالْحِبْ مَةِ اللّٰہِ وَمَنْ اُحْسَنُ قَولًا مِسَلَّمُ اللّٰهِ وَالٰی آیات مل جا کیں گی۔ قرآن مجید میں عام مسلمانوں کے لئے تبلیغ مسمنی دعا آلئی اللّٰہِ والٰی آیات مل جا کیں گی۔ قرآن مجید میں عام مسلمانوں کے لئے تبلیغ کا حکم صرف رسول الله مُثَاثِینًا کے لئے آیا ہے: ﴿ یَا اَیّٰتُهُا اللّٰہِ وَالْ اِللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰہِ کَا اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

ا) سورة النحل كى وه آيت جوا كثر خطباتِ جمعه كے آخر ميں پڑھى جاتى ہے،اس ميں امر بالمعروف اور نہى عن المئكر كى نسبت الله تعالى نے اپنى طرف فرمائى ہے كہ وہ خود بيكام كرتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ يَاْمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآي، ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفُحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبُغْنِ ﴾ (النحل ٩٠)
"الله عدل، احسان اور صله رحى كاحكم ديتا ہے اور بدى و بے حيائى اور ظلم وزيادتى سے منع كرتا ہے "۔

۲) حضرت لقمان کی نصیحتوں میں اس کا بڑے شدومد سے بیان آیا ہے۔اللہ تعالی فیصرت لقمان کی نصائح کا قر آن مجید میں ذکر فر ماکران کو دوام عطافر ما دیا ہے۔ان نصائح میں یہ بھی ہے:

﴿ يَبِنَى أَقِمِ الصَّلُوةَ وَأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابُكُط إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورُ ﴾ (لقمان ١٤) ''اےمیرے پیارے نیچ! نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک۔ اوراس کام کی انجام دہی میں جو بھی تکیف ومصیبت آئے اسے برداشت کر ۔ یقیناً پر بڑی ہمت کے کامول میں سے ہے''۔

س) سورة الاعراف كى آيت ١٥٥ مين نبى اكرم مَثَّاتِيْمَ كى جهال بهت ى شانيس بيان موئى بين وبال يه بي يان موئى بين وبال يه بي كامر هم يأمرهم بالدم عروف وينههم عن المهنكر كي يعنى خودرسول الله مَثَّلَةُ عَلَيْمَ اللهُ مَثَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَعْروف كاحكم دية بين اور بدى سے روكة بين - الله مَثَّلَةُ عَلَيْهِ اللهُ مَثَلِي اللهُ مَثَّلَةُ عَلَيْهِ اللهُ مَثَّلِي اللهُ مَثَّلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَثَّلِي اللهُ مَثَّلَةُ عَلَيْهِ اللهُ مَثَّلِهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَي

۳) بنی اسرائیل پرایک فردِ قراردادِ جرم تو وہ ہے جوسورۃ البقرۃ کے پانچویں رکوع سے شروع ہوکر دسویں رکوع پرختم ہوتی ہے۔ مزید برآ س مختلف مقامات پران پر جوتقیدیں ہوئی ہیں ان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے غضب کے سخق اس لئے بھی ہے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ ان آیات میں یہ بات غور طلب بات ہے کہ پورا زور نہی عن الممنکر پر ہے۔ یعنی بدی کو خدرو کنا اور اس فریضہ کوترک کردینا امر بالمعروف کوچھوڑ دینے کے مقابلہ میں زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس لئے کہ منکرات کا فروغ ہی وہ شے ہے جس سے معاشرے میں گندگی اور فساد چھیاتا چلا جاتا ہے اور ماحول اتنا خراب ہوجاتا ہے کہ اس میں امر بالمعروف باتر ہوجاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت ۲۳۳ میں فرمایا:

﴿ لَوْلاَ يَنْهِهُمُ الرَّبَانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاكْلِهِمُ السَّحْتَ طَلَبِيْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴾

" کیوں نہیں منع کرتے ان کے درولیش (صوفیاء) اور علماءان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ بہت ہی برے مل ہیں جووہ کررہے ہیں'۔

۵)اسی سوره کی آیت ۷ میں فرمایا:

﴿ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفُعُونَ ﴾

''(پیر ہبان واحبار وہ لوگ ہیں کہ) جب ان کے یہاں منکر پڑمل ہور ہاتھا تو وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے۔کیا ہی بری روش تھی جس پروہ چل رہے تھے'۔

لہذا یہ بھی برابر کے مجرم ہیں اور پا داش میں بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ ۲) سورۃ الاعراف میں (آیت ۱۲۳ سے لے کر ۱۲۷ تک) یہود کے اس قبیلہ کا ذکر

ہےجس کا پیشہ ماہی گیری تھا۔سبت (ہفتہ) کا دن ان کے ہاں صرف الله کی عبادت کے ليختص تقااوراس دن ان برمچھلی کا شکار کرنا حرام تھا۔ان لوگوں کو حکم عدو لی اور نافر مانی کی عادت تھی۔لہذااللّٰہ کی طرف ہے بیآ زمائش آئی کہ ہفتہ کے دن مجھلیاں کنارے برآ کرسطح آب برخوباتھکیلیاں کرتی تھیں اور باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں ۔ان لوگوں سے صبر نہ ہوسکا۔ چنانچ صریح حکم الہی کے خلاف حیلے کرنے لگے۔ ہفتہ سے ایک دن پہلے (جمعہ کے دن ) کناروں پر دریا کا یانی کاٹ کر حوض بنا لیتے اور جب محیلیاں ہفتہ کے دن ان کے بنائے ہوئے حوضوں میں آ جا تیں تو نکاسی کا راستہ بند کر دیتے اور اگلے دن اتو ارکو جا کر پکڑ لاتے۔ تا کہاس حیلہ کی بناء پر ہفتہ کوشکار کرنے کا الزام ان پر نہ آئے۔اس حیلہ سازی اور مکاری کے شمن میں اس قبیلہ کے لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے ۔ایک تو یہی حیلہ سازلوگ تھے جو دھڑ لئے کے ساتھ اس گناہ میں ملوث تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جوا گرچہ اس حیلیہ سازی اور نافر مانی میں شریک نہیں تھے لیکن ان کواس سے روکتے بھی نہیں تھے۔ جب کہ تیسرے وہ لوگ تھے جوان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کوتوڑنے سے اور اس حیلہ سازی ہے منع كرتے تھے۔ يعني نهي عن المنكر كافريضه مسلسل اداكرتے رہتے تھے۔ درمياني قتم كےلوگ اس مؤخرالذكر گروہ ہے كہتے كہتم ان لوگوں كو كيوں نصيحت كرتے ہوجن كواللہ چا ہتا ہے كہ ہلاك كرے يان كوعذاب دے، تووہ جواب ميں كہتے ﴿مَعْنِدِدةً إلى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يت و ون " (جم انهيں اس كي نصيحت كرتے ہيں كه) تمہار رب كے حضور ميں معذرت پیش کرسکیس اوراس لئے بھی کہ شایدوہ لوگ تقویٰ کی روش برآ جائیں، (نافر مانی اور سركتى سے بازآ جائيں) 'ان تينول گرو موں كا ذكركر كے فر مايا كه ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السَّوْمِ فَي الْمُعْتِي السَّرِي در حقیقت نجات کے مستحق وہی لوگ بنتے ہیں جولوگوں کو بدی سے رو کنے کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ بدی سے صرف خودر کے رہنا نجات کے لئے کفایت نہیں کرے گا۔ جو لوگوں کو بدی سے روکتے نہیں وہ بھی ان لوگوں کے مانند گردانے جاتے ہیں جو بدی میں

ے)اب قرآن مجید میں دیکھیں کہامر بامعروف ونہیعن المنکر کے ضمن میںامت

مسلمہ کوکیا ہدایات اوراحکام ملے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشادِر بانی ہے:
﴿ کُنتُهُ خَيْرُ اُمَّةُ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللّٰهِ وَتُنهُونَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتُنهُونَ بِاللّٰهِ ﴿ آیت ۱۱۰)

د' تم وہ بہترین امت ہو جے ہم نے نکالا پوری نوعِ انسانی کے لئے۔ تہماری ذمہداری بیہ ہے کہتم لوگوں کوئیکی کا حکم دواور بدی سے

بین الاقوامی سطیر بحثیت امت یہی تمہاری اجماعی ڈیوٹی ہے۔

روكواورتم الله برايمان پختهر كھؤ'۔

۸) دوسری آیت وہ ہے کہ جس میں اس صورت حال کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ جب امت خود مریض ہوگئ ہو، جب خود اسے اصلاح کی ضرورت ہوتو ایسی صورت حال میں کیا گیا ہے:
حال میں کیا کیا جائے؟ اس کاحل سورۃ آل عمران کی آیت ۱۰۴ میں پیش کیا گیا ہے:

وَلَتَكُنَ مِنكُم أُمَّةً يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَلَتَكُنَ مِنكُم أُمَّةً يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكُرِطَ وَالْإِنْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

''اور چاہئے کہتم میں ایک جماعت ایسی موجودر ہے جونیکی کی طرف بلاتی رہے، اچھے کا موں کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔ (جولوگ بیکام کریں گے) وہی فلاح یائیں گے''۔

اس آیت مبارکہ سے ہمیں بیرہنمائی ملی کہ پچھالاگ تو ایسے ہوں جو جاگیں، ہوش میں آ جائیں۔ وہ مل جل کرایک''امت'' بنیں ۔ یعنی امت کے اندرایک امت بنائیں، میں آ جائیں۔ وہ مل جل کرایک''امت' بنیں۔ یعنی امت کے اندر جماعت کی شکل اختیار کریں۔ بڑی پارٹی تو وہی ہے یعنی امت مسلمہ، چپاہے اس کی عظیم ترین اکثریت بے مل یا فاسق و فاجر ہو، جو بھی کلمہ کو ہے وہ قانو نا امت محمد منگانی نیا میں شامل ہے۔ لیکن یہاں ہدایت کی جارہی ہے کہ اس بڑی امت میں سے ایک چھوٹی امت شکیل پائے جوان لوگوں پر شمتل ہو جو خود حق پر چلیں اور معاشر ہے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لئے حق کی دعوت دیں۔ اس آیت کے آخری جھے میں حصر کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کامیا بی صرف ان لوگوں کے لئے ہے اور فلاح صرف وہی لوگ پائیں گے جواس سے زکاتی پر وگرام یعنی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگ پائیں گے جواس سے زکاتی پر وگرام یعنی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگ پائیں گے جواس سے زکاتی پر وگرام یعنی دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کے فرض کی انجام دہی میں تن ،من ، دھن کی بازی لگادیں گے۔اگر ہر شخص کلمہ گوہونے کے ناطے فلاح کا امیدوار بنا بیٹھار ہے تواس کی قرآن مجید میں کوئی ضانت موجود نہیں ہے۔ یہ ضانت صرف ان کے لئے ہے جواللہ تعالیٰ کے عائد کردہ ان فرائض کی انجام دہی کے لئے کے مرکس لیں اور تکایفیں جھیلنے کے لئے تیار ہوں۔

9) سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۱۳سلیلے کی بڑی عظیم اور دکش آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ ظاہری وباطنی اوصاف بیان کئے گئے ہیں جوا یک بندہ مومن کی سیرت وکر دار میں درکار ہیں۔ ان میں تین تین اوصاف کے تین سیٹ (sets) ہیں۔ ایک طرف ان چھ اوصاف کا بیان ہے جوا یک مومن صادق کی زندگی میں انفرادی سطح پرمطلوب ہیں۔ دوسری طرف ایک مسلم معاشرہ کا فر دہونے کے اعتبار سے ایک بندہ مومن پر جواجماعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کے لئے جو تین اوصاف درکار ہیں وہ بیان ہوگئے۔ اس طرح ایک آیت میں نواوصاف جمع کردیئے گئے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ السَّاجِدُونَ الْعَبِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ السَّاكِونَ السَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ السَّاعِجَدُونَ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِدُونَ السَّاعِدُونَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدُونَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدُونَ السَّاعِدُونَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدِينَ السَّاعِدَيْنَ السَّاعِدِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينِ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِينَ

''(ییمومنین جنہوں نے جنت کے عوض اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ نے دیا ہے ) اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں، (اس کے دین کی خاطر ) زمین میں گردش کرنے والے ہیں، اس کے دین کی خاطر ) زمین میں گردش کرنے والے ہیں، اس کے حضور میں رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، ۔

یہ چھاوصاف وہ ہیں جوانفرادی طور پرایک بندہ مومن کے لئے مطلوب ہیں۔ یہ گویاتر بیت وترکیہ کے مراحل ہیں۔ یہ اوصاف ہیں جنہیں علامہ اقبال نے اسپنے اس ایک مصرع میں سمو دیا ہے ع بانقہ درویثی درساز ود مادم زن! یہ چھاوصاف اگر حاصل ہو گئے تو علامہ اقبال کے بقول اب تم پختہ ہوگئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ع چوں پختہ شوی خودرا برسلطنتِ جم زن! اوراس آیت مبارکہ کی رُوسے اگلاقدم یہ ہوگا:

﴿ .... الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ

لِحُدُّودِ اللهِ ط وَبَشِّرِ الْمُوْمِنِينَ ﴾

''..... نیکی کا حکم دینے والے ہیں، بدی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پس (اے نبی ان) مونین کو بشارت سناد یجئے''۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے کہ ہم اللہ کی حدود کو توڑنے نہیں دیں گے۔ ان تین آخری توڑنے نہیں کریں گے۔ ان تین آخری اوصاف میں اس مسئلہ کی کلید ہے کہ ایک مسلمان حکومت میں اسلامی نظام کے قیام کے لئے جوانقلا بی جماعت میدان میں آئے گی وہ اسی بنیاد پر آئے گی کہ صرف امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور تحفظ حدود اللہ کے لئے پُر امن اور عدم تشدد پر مبنی مظاہرے کرے گی ، گھیراؤ کرے گی ، دھرنا مار کر بیٹھے گی اور ترکِ موالات کے تمام طور طریقے اختیار کرے گی۔ کرے گی ، دھرنا مار کر بیٹھے گی اور ترکِ موالات کے تمام طور طریقے اختیار کرے گی۔ اسی سورۃ التوبہ کی آیت کا اور آیت اے میں اہل نفاق اور اہل ایمان کی روش

۱۰) ای سورة التوبه ی ایت ۱۲ اورایت ای بیان نفاق اورانل ایمان می رول اور طرز عمل کا نقابل پیش کیا گیا ہے۔ چنانچیآیت ۲۷ میں منافقین کے رویہ کے متعلق فرمایا: «الکینفقودی واد کی اور موجود سے دیرد میں دعوم کی الدینک

﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ أَبَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيُنْهُونَ عَن الْمُعْرُوفِ﴾

''منافق مرداً ورمنافق عورتیں ایک دوسرے سے ہی ہیں، (سب کی ایک ہی روش ہے۔ بیمعاشرہ میں) بری باتوں اور برے کاموں کو ترویج دیتے ہیں، اور خیر اور نیکی کے کاموں کے فورغ کو روکتے ہیں.....''

اورآیت اے میں اہل ایمان کے طرز عمل کے لئے فرمایا کہ:

﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ الْوَلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ .....

''اورمومن مرداورمومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہوتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں.....''

اب ذرااس بات پرغور سیجے کہ اس وقت تمام مسلم معاشروں میں جولوگ منداقتدار پر براجمان ہیں اور جن کے قبضے میں ملک کا نظام تعلیم، ذرائع ابلاغ اور مملکت کے سارے وسائل ہیں وہ کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ وہ فحاشی کے علمبردار ہیں، بے پردگی اور بے حیائی کے مبلغ ہیں۔ ہرنوع کی اباحیت کو ماننے والے اور اس کے پرچارک ہیں۔ یہی طبقہ ہے جوشریعت کی حدود اور پابندیوں کوتوڑنے کے لئے نہایت منظم طور پرمسلم معاشروں میں مصروف عمل ہے۔ اجتماعی زندگی کے تمام شعبان کی ترک تازیوں کی جولان گاہ بنے ہوئے ہیں۔ یہلوگ کون ہیں؟ قانوناً مسلمان سسکین سورۃ التوبہ کی آیت کا میں انہیں منافقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مسلم معاشرہ کے لئے کھلے کا فروں، منکروں اور غیر مسلموں سے کہیں زیادہ خطرناک عضران منافقین کا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ آستین کے سانپ کا رول ادا کرتے ہیں۔

اا) سورۃ الحج کی آیت اہم میں تمکن فی الارض لیعنی اللہ کی طرف سے حکومت ملنے کے بعد اہل ایمان کے بنیادی فرائض بیان فر مادیئے گئے:

﴿ ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ وَامَرُوا الرَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

''وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں شمکن واقتُد ارعطافر مائیں تووہ نماز قائم کریں گے، زکوۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیکی کاحکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے .....''

یہ آیت مبارکہ ایک اسلامی حکومت کے بنیا دی واساسی فرائض کے تعین کے لئے نصِ قطعی کا درجہ رکھتی ہے۔

۱۱) نهى عن المنكر كے بارے ميں سوره هودكى آيت ١١١ اور ١١ اير جھى غوركر ليجے: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ الَّا قَلِيلاً مِّمَّنَ انْجَيْنَا مِنْهُمْ \* وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أَثْرُ فُواْ فِيْهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِيْنَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ قَاهَلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

'' پھر کیوں نہان قوموں میں جوتم سے پہلے گزر پھی ہیں ایسے اہل خیر موجودرہے جولوگوں کوز مین میں فساد ہر پاکرنے سے روکتے ؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم ، جن کو ہم نے قوموں میں سے بچالیا، ورنه ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اوروہ مجرم بن کررہے۔ تیرارب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں''۔

اس آیت میں سابقہ رسولوں کی امتوں کا بیان ہے کہ جب رسولوں کی امتیں بگڑ تی رہیں اور دین کی تعلیمات کوقبول کرنے سے انکار کرتی رہیں تو ایسی امتوں کو ہلاک کر دیا جاتا اور صرف ان تھوڑے سے لوگوں کو بچالیا جاتا جونہی عن الفساد کا فریضہ انجام دیتے رہتے تھے۔ مندرجہ بالا متعدد قرآنی آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ ہمارے دین کے اندر کس قدر عظیم اہمیت کی حامل شے ہے۔ان آیات برغور وفکر سے بینتیجہ نکلتا ہے کہ جب امتِ محمد مُثَالِثِیْمٌ میں دین کے احیاء اور دین کو بتام وکمال قائم کرنے کا مسله آئے گا اور فاسدواستحصالی نظام کو پیخ و بن سے اکھاڑ کر پورے نظام کوتو حید کی بنیادوں پر استوار کرنے کا مرحلہ آئے گا تو در حقیقت اقدام کا یہی راسته ہوگا کہایک منظم اور تربیت یافتہ اسلامی انقلابی جماعت امر بالمعروف ونہی عن المئکر اورتحفظ حدوداللہ کے لئے پُرامن مظاہروں اوران تمام طریقوں سے حکومتِ وقت کومجبور کر دے کہ وہ معروفات کی ترویج کرے،منکرات کا قلع قبع کرے اور حدو داللہ کو نافذ کرے۔ یہ بغاوت کا راستہ نہیں ہے۔کسی حکومت کے خلاف کھڑے ہوکر اعلانِ بغاوت کرنے اور قوم کوخانہ جنگی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے کہ وہ انقلابی جماعت حکومت کی طالب ہوگی ہی نہیں حقیقی اسلامی جماعت بھی بھی اقتدار کی طالب بن کرمیدان میں نہیں آتی۔اس کا تو صرف بیرمطابلہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کا معاشرہ ہے اورمسلمان ہی حكمران ہيں تو دين کوضيح شکل ميں قائم كرواوراس كے خلاف جو کچھ ہےا ہے ختم كرونہيں کرتے تو پھر ہم میدان میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے سینے حاضر ہیں، گولیاں چلاؤ..... پھر

ہمارے سرحاضر ہیں، لاٹھیاں برساؤ ..... پھر ہم حاضر ہیں کہ دار ورس کے حربے ہم پر آز ماؤ۔اس ابتلاء اورامتحان میں ڈٹے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ کھڑے رہنا ہے۔ اس موقع پر محمد رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَی اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَی مَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّ

## احاديثِ شريفه اور فريضه نهي عن المنكر

> کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بیہ جہال چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی وفاداری اوراس کے رسول مَثَلَّاتُیْزَاکی وفاداری آسان کا منہیں ہے۔ اس کے لئے ارادہ پیدا ہوجائے تو جمود وقطل تو ڑ کر میدان میں آنا پڑے گا۔

ہملی حدیث کے راوی حضرت ابوسعید الحدریؓ ہیں۔اس روایت میں اختصار وا یجاز ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلَّاتُیْ اِنْ فِی اللہ مُلَّاتِی اللہ مُلَّاتِی اللہ مُلَّاتِی اللہ مُلَّاتِی اللہ مُلَّاتِی اللہ مُلَّاتِی اللہ مُلِّاتِی اللہ مُلِّاتِی اللہ مُلِی اللہ مِلْتِی اللّٰ مِلْتِیْ اللّٰ مِلْتِی اللّٰ مِلْتِیْ اللّٰ مِلْتِیْنِ اللّٰ مِلْتِیْ اللّٰ اللّٰ مِلْتِی اللّٰ مِلْتَمْ اللّٰ مِلْتِیْنِ اللّٰ مِلْتِیْنِ اللّٰ مِلْتَاتِ مِلْتَاتِ اللّٰ مِلْتَاتِ مِلْتَاتِ اللّٰ مِلْتَاتِ مِلْتَلِمِ مِلْتَاتِ مِلْتَلِمِ مِلْتَاتِ مِلْتَلِمِ مِلْتَاتِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلْتِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتِلْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِمِ مِلْتَلِيْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتِلْتِ مِلْتِلْتِ مِلْتِلْتِ مِلْتَلِمِ مِلْتِلْتِ مِلْتَلْتِ مِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلْتِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلْتِلْتِلِمِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلِمِ مِلْتِلْتِلْتِ مِلْتِلْتِ

((مَنُ رَاى مِنْ كُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهٖ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ))

''تم میں سے جوکوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے
اپنے زورِ بازو سے بدل دے۔اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو
اپنی زبان سے (اسے برا کھے اوراسے بدلنے کی کوشش کرے ) اوراگر
اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہوتو اپنے دل سے (اسے برا جانے اور
اس پر دلی کربمحسوں کرے ) اور بیا بیان کا کمز ورٹرین درجہ ہے'۔

اس کی ہم مضمون دوسری روایت کے آخری ٹکڑے میں بیالفاظ آئے ہیں۔((وکٹیسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِیْمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلِ)) گویاان تین حالتوں میں سے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ابیا شخص جان لے کہاس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔

اب خاص طوریر دیکھئے کہ اس حدیث میں امر بالمعروف کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا۔وہ حکم اپنی جگہ قرآن مجید میں ہے،اس کی نفی مقصود نہیں ہے۔البتہ اس حدیث میں سارا زور نہی عن المنکریر ہے۔ پھرنبی اکرم مَثَاثِیَّا کے اس ارشاد مبارک کا اسلوب دیکھئے، فرمایا که ((مَنْ رَای مِنْکُمْ مُنْگُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ)) جُوْخُصْ بھی تم میں سے سی منکر کو دیکھے اس پرلازم ہے کہاہے ہاتھ سے روکے۔اس کئے کہ بیصیغہام ہے، جووجوب کے لئَ آتا ہے۔ فرمایا ((فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ)) اگرطافت سے رو كنے كى استطاعت نه رکھتا ہوتو زبان سے روکے۔ کے توسہی کہ اللہ کے بندو! باز آ جاؤ ،اس راستہ پرمت جاؤ ، یہ حرام کاراستہ ہے، بیاللہ کی نافر مانی کاراستہ ہے، بیشیطان کاراستہ ہے۔ بیطاغوت کاراستہ ہے۔زبان سے کے۔ ((فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ)) اگرية كُلْمِين كرسكنا، اتنابھى دمنہيں، اتن بھی استطاعت نہیں ہے یا زبانوں پر تالے ڈال دیئے گئے ہیں تو دل میں بدی کے خلاف شدیدنفرت تور کھے۔اس بردل میں تھٹن اور کڑھن تومحسوں کرے۔فر مایا ((وَ لٰجِلِكَ اَصْعَفُ الْإِيْمَانِ)) اوربيعنى صرف دل سے براجاننا، دل ميں برائيوں پر کرب محسوس کرنا ایمان کا کمزورترین درجہ ہے۔عربی زبان میں اضعف Superlative Degree ہے۔ اس سے آ گے کا کوئی سوال نہیں ہے۔اگر دل میں نفرت بھی نہ رہے تو گویاایمان ہی گیا۔ پھر وہی بات ہوگی جوا قبال نے کہی ہے کہ

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا
جب بیاحساس بھی ختم ہو گیا تو جان لیجئے کہ دل والاحقیقی ایمان بالکل رخصت ہو گیا!

اس حدیث کے مفہوم کے ضمن میں البتہ ایک احتیاط پیش نظر رکھنی اشد ضروری ہے،
لوگ عام طور پرغور نہیں کرتے ۔ اس حدیث میں جو تین مدارج بیان کئے گئے ہیں وہ اس
اعتبار سے نہیں ہیں کہ جو شخص نیچے کھڑا ہے وہ نیچ ہی کھڑا رہے ، اور جو شخص درمیانی درجہ میں
ہے وہ وہیں رہے ۔ بلکہ ایسے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ مسلسل کوشش کرے کہ اگر آج طاقت
سے حاصل نہیں ہے کہ منکر کو طاقت سے روک سکے تو طاقت حاصل کرے ۔ وہ جو علامہ نے کہا

ہو صدافت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ

اگرآپ نہی عن المئر اعلی اور بلندترین سطح پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ طاقت کے ساتھ ہی ممکن

ہے۔ چنانچا گرطافت موجوز نہیں ہے تو طاقت فراہم کیجئے۔ اس طاقت و توت کوفراہم کرنے

کی سعی وجہد کرنا بھی فرض کے درجہ میں ہوگا۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود اتنی جمعیت فراہم

نہیں ہو پا رہی کہ منکرات کے خلاف منظم اور پُر امن طور پر طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے تو

بہرحال اس وقت تک زبان سے منکر کومنکر کہنا اور اس کے خلاف زبان سے جہاد کرنا لازم

ہے۔ اگر اس کا بھی امکان نہیں ہو تو دل سے نفرت کرنا لازم ہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہئے

کہ انسان نچل منزل پر قانع ہو کر بیٹھ جائے۔ اس لئے کہ بیدوہ نازک ترین مقام ہے کہ اگر ذراسی بھی چوک ہوگئی اور کسی منکر کے خلاف دل میں نفرت، کراہت اور کرب کے جذبات فرراسی بھی چوک ہوگئی اور کسی منکر کے خلاف دل میں نفرت، کراہت اور کرب کے جذبات بیدا نہیں ہوئے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بیتو وہ آخری حد ہے کہ جس سے باہر بیدا نہیں ہوئے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بیتو وہ آخری حد ہے کہ جس سے باہر بیدا نہیں ہوئے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بیتو وہ آخری حد ہے کہ جس سے باہر بیرانہیں ہوئے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بیتو وہ آخری حد ہے کہ جس سے باہر بیرانہیں موئے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ بیتو وہ آخری حد ہے کہ جس سے باہر بیرانہیں مین نات کی انسان ایمان کے لائے پڑ جائیں گے۔ بیتو وہ آخری حد ہے کہ جس سے باہر بیدائیس ہوئے تو ایمان کے دائر ہ سے خارج ہوجائے گا۔

اس حدیثِ مبارکہ کے اسلوب پرغور وند برسے بیلازمی تقاضاسا منے آتا ہے کہ منکر کو مٹانا، اسے براکہنا اور اسے براسمجھ کراس سے نفرت کرنا ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ سب سے نچلے درج پر ہرگز قانع نہیں ہونا چاہئے، بلکہ لازم ہے کہ طافت حاصل کرنے اور جمعیت فراہم کرنے کے لئے دل وجان سے کوشش کی جائے۔ لوگوں کو تیار کیا

جائے کہ منکرات کومٹانے اور بدلنے کے لئے اپنی جانیں تک دینے کے لئے آمادہ ہوں۔
جب تک طاقت حاصل نہ ہوزبان سے بھی منکر کومنکر کہنے کاعمل جاری رہے۔ صاحبانِ
اقتدار کونرم وگرم طور پراس طرف متوجہ کیا جاتا رہے۔ اس دوران دل میں منکرات کے
خلاف نفرت پروان چڑھتی رہے تا کہ جب ان کوطاقت وقوت کے ساتھ بدلنے کا مرحلہ
آئے توجذبات میں منکرات کے خلاف جوش وخروش کا طوفان موجزن ہو۔ ایسانہ ہو کہ کوئی
مسلمان ماحول کے رنگ میں رنگا جائے۔ ایسانہ ہو کہ دل کی نفرت کم ہواور پھر ماحول اس پر
چھا جائے۔ ایسانہ ہو کہ کل وہ جس کام کو برا کہدر ہا تھا اور براسمجھر ہا تھا آج وہ خوداس میں
ملوث ہوجائے۔

علاءِ بنی اسرائیل کی اس روش کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ارشادرسالت مآب مئا نیج کہ بہود کے عالموں کاسب سے بڑا جرم ہی بیتھا کہ جب ان کے امراء نے غلط کام کرنے شروع کئے تو ابتداء میں تو علاء نے ان کوٹو کا کہ شریعت کی روسے بیر برااور غلط کام ہے،لیکن ان کے ساتھ جلسی تعلق بھی قائم رکھا اور ان کے ساتھ کھانا پینا ترک نہیں کیا۔ان امراء کے دستر خوان کی لذتیں ان کوٹی تھی تھی جو کہ بلاتی رہیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ بچھ عرصہ کیا۔ان امراء کے دستر خوان کی لذتیں ان کوٹی تھی تھی کہ بربلاتی رہیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ بچھ عرصہ کے بعد وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے۔ در حقیقت جب تک انسان ایسے لوگوں کے ساتھ مقاطعہ کی روش اختیار نہ کر ہے۔اس وقت تک نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں پا سکے گا۔ اس بات کا اقرار ہم روزانہ دعائے قنوت میں بایں الفاظ کرتے ہیں ((نَـ خُـ لَحُ وَ نَدُو کُو مَنُ اللّٰ مِان ہوگا اور فاجروفاس ہوگا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے۔ اسے ہم چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ ہم دلی محبت کا کوئی رشتہ استوار نہیں کریں گے۔ اسے ہم چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ ہم دلی محبت کا کوئی رشتہ استوار نہیں گریں گے۔

ایک اور حدیث میں حضور مُلَّاتِیْزُ نے فرمایا که''اگرکوئی شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے تا کہا سے تقویت پہنچائے تواللہ کے خضب کی وجہ سے عرشِ اللی کا پینے لگتا ہے'۔ وصحیحہ اللہ اللہ کا پینے لگتا ہے'۔

صیحے مسلم کی دوسری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہیں۔ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ فقہ جسے آج ہم فقہ حنی کے نام سے جانتے ہیں سلف میں فقہ ابن مسعودٌ کہلاتی تھی۔اس لئے کہاس کے اصل بانی حضرت عبداللہ بن مسعودٌ تھے جن

کاشار کبار صحابہ میں ہوتا تھا۔وہ کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ان کے شاگرد کے شاگردامام ابو حنیفہ میں۔اس حدیث میں نہی المنکر کے فریضہ کی انجام دہی کے مسئلہ کونہایت تشریح اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیاہے:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَا مِنْ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ فِي اُمَّةٍ قَيْلِي إِلَّا كَانَ لَـهُ مِنْ اُمَّتِهِ قَالُونٌ بِسُتَبِهِ وَيَقْتَدُونَ مِنْ اُمَّتِهِ مَنْ الْمَقِيةِ وَيَقْتَدُونَ بِسُتَبِهِ وَيَقْتَدُونَ بِاللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُولِيَّونَ وَاصْحَابٌ يَا تُخُدُونَ بِسُتَبِهِ وَيَقْتَدُونَ مِالَا بِالمُرِهِ ثُمُ وَنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو يَفْعَدُونَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو يَفْعَدُونَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِعُولِهِ بَعْرَفُونَ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَعِلْمَانِهِ عَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خُولِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ مُؤْمِنٌ وَكُونَ فَكُونَ مَاكُونَ مَاكُونَ مَالَا عَمْ مَنْ اللهُ يَوْمُونَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدُهُمْ مِنْ اللهُ يَعْمُونَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدُهُمْ مِنْ اللهُ يَعْمُونَ مُؤْمِنَ وَمَنْ جَاهَدُهُمْ مِنْ اللهُ يَعْمُونَ مُؤْمِنٌ وَلَكَ مِنَ الْإِيمُونَ مُؤْمِنَ وَمُعُونَا مُؤْمِنَ وَمُونَا وَعُونَا مُؤْمِنَ وَمُنْ جَاهُونَا مُؤْمِنَ وَمُنْ وَمَنْ جَاهُونَا مُؤْمِنَ وَمُنْ جَاهُونَ مُؤْمِنَ وَمُنْ جَاهُونَا وَاللّهُ مُونَا مُؤْمِنَ وَالْمُعُونَا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ مَا مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَالِهُ مُعُولِهُ مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَالِهُ مُعُولِهُ مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَالِهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ مُنْ اللهُ عَلَالَهُ مِنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلْمُ وَالْمُ فَا مُعْمُونَ مُؤْمِنَ وَالْمُوالِ مُنْ أَلِهُ مُنَالِهُ مُنْ أَمُونُ مُنْ اللهُ عَلَالِهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُو

''حضر تعبداللہ بن مسعود ان اکرم منگانی است کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: 'اللہ تعالی نے جوبھی نبی اپنی امت میں بھیجا اس کے لئے اس کی امت سے کچھلوگ حواری ہوتے ہیں اور کچھ صحابی جو اس کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے تھے لیکن پھر ان امتیوں میں ایسے ناخلف بیر اموتے تھے جو وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے (یعنی دعوی امتی بیدا ہوتے تھے جو وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے (یعنی دعوی امتی ہونے کا کرتے تھے لیکن مل امتیوں جیسے نہ تھے) اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہ دیا گیا تھا ان پڑمل پیرا ہوجاتے تھے ) آپ نے فرمایا میرا جو امتی ایسے لوگوں سے اپنے ہتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ اور جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا گا اس کے دل بعدرائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے دل میں نافر مانی کے خلاف کڑھن اور نفر تے نہیں ہے تو پھر اس کے دل

میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے)۔''

گویااییا ہمیشہ ہوتار ہاہے کہ نبی اوراس کے حوار یوں اوراصحاب کے انتقال کے بعد رفتہ رفتہ انحطاط، اضمحلال اور زوال شروع ہوجاتا ہے۔ ہمارے یہاں تین ادوار ہیں جن کورسول اللہ مَلَّا اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهِ مَلَّالِهُ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهُ مَلَّاللّٰهُ مَلَّا اللّٰهُ مَلَّاللَا اللّٰهِ مَلَّا اللّٰهُ مَلَّاللًا مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ مَلْ اللّٰهُ مَلْ مَلْ اللّٰهُ مَلْ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْمُلْمُلّٰ مِلْمُلْمُلُولُولُ مِلْمُلْمُ مُلْمُلِّلْمُلْمُ مُلْمُلّٰ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلِ

حدیث کے آخر میں ایمان کے جودرجات بیان کئے گئے ہیں ان سے ناخلف طبقہ کے خلاف اقدام سے، جوعموماً مندافتدار پر متمکن ہوتا ہے، نہایت گہراتعلق ہے۔ اس حصہ سے ہمیں اقدام کے لئے ہدایت ورہنمائی ملتی ہے۔ دل سے جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ منکرات اور ان کے فروغ کو دیکھ کرایک بندہ مومن دل کی بے کلی میں مبتلا ہوجائے، وہ ہر وقت کڑھے، اس کی نیندیں حرام ہوجا ئیں، وہ اپنی پر بے قرار اور مضطرب رہے، اس کے دل میں نفرت پروان چڑھتی رہے اور اس کا دل اس وقت کی جلد آمد کے لئے بے چین کے دل میں نفرت پروان چڑھتی رہے اور اس کا دل اس وقت کی جلد آمد کے لئے بے چین رہے کہ جس وقت وہ ایک منظم اسلامی انقلا بی جماعت کے ساتھ ل کرنہی عن المنکر کے لئے میدان میں آسکے اور اس خود کھڑا ہواور ایسی انقلا بی جماعت قائم کرنے کی سعی اس میں صلاحیت واہلیت ہے تو وہ خود کھڑا ہواور ایسی انقلا بی جماعت قائم کرنے کی سعی وجہد کرے۔

اس حدیث کا آخری حصہ جس کا حوالہ او پر حضرت ابوسعید الخدری والی حدیث میں دیا گیا، نہایت لرزا دینے والا ہے۔ اس کوس کر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو جانا چاہئے۔ اس لئے کہایشے خص کے ایمان کی رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی فَر مار ہے ہیں جس کا دل بھی منکرات اور ان کے فروغ کو دیکھ کر بے قرار، مضطر اور بے کل نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے منکرات اور ان کے فروغ کو دیکھ کر بے قرار، مضطر اور بے کل نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے

بارے میں کونین کے مفتی اعظم حضرت محمد رسول الله مَنَّالَثَیْزُ کا فتو کی بیہ ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔

اب ذراغور فرمائے کہ آخرت میں وہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہوں گے جواس دنیا میں قانو نا مسلمان اور مدعی ایمان تھے اور مسند اقتدار پر بیٹے منکرات کوفروغ دے رہے تھے۔ ان مدعیانِ ایمان کا کیا حال ہوگا جو ذرائع ابلاغ پر قابض تھے اور ان کو منکرات کی نشر واشاعت کے لئے استعال کر رہے تھے؟ وہ لوگ کس حالت اور عالم میں ہوں گے جو تکمرانی کے بل ہوتے پر منکرات کی سر پرسی کر رہے تھے اور ایسا ماحول اور ایسی فضا پیدا کرنے کے باعث بن رہے تھے جس میں معروفات سسک رہے تھے اور منکرات کے فروغ کے باعث معاشرہ سنڈ اس بن رہا تھا۔

سورة الاعراف میں مذکوراصحاب سبت کے واقعہ سے بینتیجہ سامنے آیا کہ جب کسی قوم کی بداعمالیوں کے باعث ان پراللہ کاعذاب نازل ہوتا ہے تواس سے صرف وہ لوگ چے یاتے ہیں جودوسروں کو بداعمالیوں سے روکتے رہتے ہیں۔اس حقیقت کونبی اکرم نے ایک تمثیل کے انداز میں بیان فر مایا ہے کہ ایک جہاز میں کچھ لوگ عرشہ برسوار ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں لینی نجلی منزل میں ہیں۔ نیچے والوں کو جب یانی لینا ہوتا ہے تب وہ اویر آتے ہیں۔اب جولوگ عرشہ پر مقیم ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یانی برتنوں سے چھلک بھی جاتا موگاء عرشہ والے ان لوگوں کے اور آنے جانے پر ناک بھوں چڑھاتے ہوں گے۔ نیچے والول نے سوچا کہ او برسے یانی لانے کے کام کوچھوڑ و، ہم ان کو کیوں ناراض کریں ، ہم نیچ جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے یانی لے لیا کریں گے۔اب اگر اویر والے ان پنچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیلیتے تو جہاز ڈوب جائے گا اور اس طرح صرف نیچے والے ہی نہیں ،او پر والے بھی ڈوبیں گے۔ گویا جولوگ غلط کام اوربدی سے روکتے نہیں ہیں انجام کار کے اعتبار سے وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں جو بدی میں خود ملوث ہیں ۔اس مثال ہے بھی واضح ہوا کہ اصل میں نہی عن المئکر ہی وہ شے ہے جوانسان کو نجات کاحق دار بناتی ہے۔

#### خلاصه بحث

مسلم شریف کی متذکرہ بالا جو دوروایتی تشریح وتو ضیح کے ساتھ بیان ہوئیں ،ان کو سامنے رکھ کرغور کیجئے ۔ان دونوں احادیث کو ہمارے پیشِ نظر مسلہ کوحل کرنے کے لئے کلید کی حیثیت حاصل ہے۔اب راستہ یہ ہے کہ سی مسلمان ملک میں دین کواس کی کامل شکل میں قائم ونافذ کرنے کے لئے کوئی تحریک اٹھے۔اس تحریک کے وابستگان خود اپنی انفرادی زند گیوں پر دین کو نافذ کر چکے ہوں، تربیت اور تزکیہ کے مراحل طے کر چکے ہوں، انہوں نے حرام کو بالفعل ترک کیا ہواورسنت کوانہوں نے عملاً اختیار کیا ہو۔ پھریدلوگ منظم ہوئے ہوں، بنیانِ مرصوص بن چکے ہوں، یہ سی تنظیم کے ساتھ منسلک ہوکراس کے امیر، کمانڈ راور قائد کے حکم پر ڈسپلن کے ساتھ حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہوں سمع وطاعت کے عادی ہو چکے ہوں ۔ تواب بیلوگ امر بالمعروف ونہی عن المنكر كا كام طاقت کے ساتھ كريں گ۔ یہ کھڑے ہوجائیں گے اور اعلان کریں گے کہ ہم منکرات کے کا منہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات جان لیجئے کہ اپنے مطالبات منوانے کے لئے پُرامن طور برطافت کا مظاہرہ کرنااب دنیامیں ہرملک کے رہنے والوں کالتعلیم شدہ حق ہے۔اگر سیاسی حقوق کے حصول اور بحالی کے لئے ،مہنگائی کے خلاف یا کچھ دیگر قومی مسائل کے حل کے لئے مظاہرے کئے جاسکتے میں، پکٹنگ اور گھیراؤ کیا جاسکتا ہے تو دین نے جن کا موں کومئکرات قرار دیا ہے ان کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں کئے جا سکتے؟ ان کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن پیر مظاہرے پُر امن ہوں گے۔ کہیں فسادنہیں ہوگا،کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، قومی دولت کا کوئی ضیاع نہیں ہوگا۔اس شظیم کے وابتدگان ساری تکلیفیں اپنے او پرجھیلنے کے لئے تیار ہوں گے،ساری مصبتیں خود برداشت کریں گے،اپنی جان تھلی پرر کھ کرمیدان میں نکلیں گے۔ اگر حکومت وقت گولیاں چلائے گی تواینے سینے پیش کریں گے۔

اگریدمعاملہ ہوجائے اور یہ مرحلہ آجائے تو یہ بات جان لیجئے کہ آخر کب تک۔اس مسلمان ملک کی مسلمان پولیس ان پر لاٹھیاں برسائے گی اور مسلمان فوج کب تک گولیاں چلا کران نہتے مظاہرین کو مارے گی جوصرف اللہ کے لئے منکرات کے خلاف نکلے ہوں؟

پھریوفوج کتنوں کو مارے گی؟ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ کوئی جابر سے جابر حکمران بھی ایک حدیق آئے نہیں جاسکتا۔

#### ابران کی مثال

اس کا سب سے بڑا نمونہ ہمارے سامنے شہنشاہ ایران کا انجام ہے۔ وہ شاہ ایران ہوں کے پاس ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، جس کے پاس ساوک جیسی سفاک پولیس تھی، جس کے مقابلہ کی سفاک پولیس کسی کمیونسٹ ملک میں تو شاید موجود ہو۔ باقی دنیا میں تھی، جس کے مقابلہ کی سفاک پولیس سے مقابلے کی کوئی پولیس موجود نہیں۔ جس طرح کے مظالم اس ایرانی پولیس نے ڈھائے ہیں اور جس خوفناک قتم کی اذیبتی اس نے انقلابیوں کو دی ہیں، اس کی مثال موجود ہودہ دور کے کسی ملک میں مشکل ہی سے ملے گی ۔ لیکن شہنشاہ ایران، جوخودکو'' آربیہ ہم'' کہلوا تا تھا اور جو سائر س خانی بننے کے خواب د کیور ہاتھا، اس کی ساری طاقت اور ساراد بدبہ ان سرفروشوں کی قربانیوں کے آگے خس و خاشاک کی طرح بھر کررہ گیا جو اس کے خلاف مظاہروں کی صورت میں جان دینے کے لئے سڑکوں پر آگئے تھے۔ بالآخر اس کی پولیس مظاہروں کی صورت میں جان دینے کے لئے سڑکوں پر آگئے تھے۔ بالآخر اس کی پولیس ملک حجوز کر فرار ہونا پڑا اور حد تو یہ ہے کہ مرنے کے بعدا سے اپنے وطن میں فن ہونے کے متحد کی مرض میں مبتلا کے ساتھ کیا جا تا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ جب ایک منظم انقلا بی جماعت راوحق میں جان دینے کے لئے آمادہ ہوجائے تواسے ملک کےعوام کی اتنی اخلاقی اور عملی حمایت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھراسے کچلنا اور ختم کردینا آسان نہیں رہتا۔ ایسی جماعت کو بغاوت کا اعلان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ، نہاسے ہتھیا راٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ رع' جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں' کوئی طاقت ایسے جانبازوں اور سرفروشوں کا راستہیں روک سکتی۔

## تين مكنه نتائج

اس طریق کار کے تین مکن نتائج نکل سکتے ہیں۔ایک بیکہ حکومت اگران مظاہروں کے نتیجہ میں پسپائی اختیار کرے، یعنی منکرات کوختم کرنا شروع کردی تو اور کیا چاہئے؟ ایک منکر کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے منکر کے خلاف مظاہرے جاری رہیں گے۔اس طرح اگر ہم ایک ایک کر کے منکرات کوختم کراتے چلے جائیں تو اسلامی انقلاب آجائے گا۔ تبدیلی بریا ہوجائے گی اور پورے کا پورا نظام صحیح ہوجائے گا۔لیکن جب تک نظام مکمل طور پر اسلامی نہیں ہوگا ہے جدو جہد جاری رہے گی۔

دوسراممکن متیجہ بینکل سکتا ہے کہ حکومت وقت اسے اپنی بقاء، اپنی انا اور اپنے مفادات کے تحفظ کا مسله بنالے اور طاقت سے اس اسلامی تحریک کو کیلنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر ذرائھ ہر کر حکومت وقت کی ماہیت وہیئت کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ہر حکومت کسی نہ کسی طبقہ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے کے کسی طاقتور طبقہ کے مفادات کی محافظ بن کربیٹھی ہوتی ہے۔اسلام کا نظام عدل وقسط ان طبقات کے لئے پیغام موت لے كرآتا ہے \_ البذا حكومت وقت كسى الي تحريك كوشفند بيٹوں برداشت نہيں كرتى جس کے کامیاب ہونے کے نتیجہ میں سر مابید ارانہ اور جا گیردارانہ استحصالی نظام ختم ہوجائے اوراسلام كاعادلانه ومنصفانه نظام قائم موجائے البنداوه رياست كى پوليس اور فوج كواس تح یک کو کیلنے کے لئے بے در اپنے استعال کرے گی۔ چنانچہ لاٹھیاں برسیں گی، آنسوگیس کے شیل تھینکہ جائیں گے، گولیوں کی بوچھاڑ آئے گی، گرفتاریاں ہوں گی، دارورس کے مراحل آئیں گے۔لیکن اگر لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں حتیٰ کہ جان تک دینے پر تیار ہوں اور ثابت قدمی سے میدان میں ڈٹے رہیں تو پولیس کتنوں کو گرفتا کرے گی؟ فوج کتنوں کو اینی گولیوں سے بھونے گی؟ اگر تحریک کے کارکنوں نے صبرواستقامت کا ثبوت دیا تو پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بالآخر پولیس اور فوج جواب دے دے گی کہ یہ مظاہرین ہمارے ہی ہم مذہب اور ہم وطن ہیں، ہمارے ہی اعزہ واقرباء ہیں، پیلوگ اپنی کسی ذاتی غرض کے لئے میدان میں نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اوراس کے قیام کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے نکلے ہیں، تو آخرہم کب تک ان

کواپنی گولیوں سے بھونتے چلے جائیں؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور تحریک کا میابی سے ہمکنار ہوگی، جبیبا کہ ایران میں ہوا کہ شہنشاہ ایران جیسے آمر مطلق کو بھی الیں صورت حال میں باحسرت ویاس ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ توبید دو مکنہ صورتیں تو تحریک کی کامیا بی کی ہیں۔

ایک تیسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ حکومت وقت اس تحریک کو کیلنے میں کامیاب ہو جائے۔اس صورت میں جن لوگوں نے اس راہ میں جانیں دی ہوں گی،ان کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں ہوں گی۔وہ،ان شاءاللہ العزیز،اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ظیم اور فوز کبیر سے نواز ہے جائیں گے۔ یہ واضح رہنا چاہئے کہ ہم نظام کو بالفعل بد لنے کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں،البتہ اس کو بد لنے کی جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ مزید براں انہی جان شاروں اور سرفروشوں کے خون اور ہر یوں کی کھاد ہے، ان شاء اللہ، جلد یا بدر کوئی نئی انقلا بی اسلامی تحریک اجرے گی جو طاغوتی استحصالی اور جابرانہ نظام کو للکارے گی اور اس طرح وہ وقت تحریک اجرے گی جو طاغوتی المصدوق میں اللہ کا دی ہے کہ پورے کرہ ارض پر اللہ کا دین اسی طرح عالب ہو کررہے گا جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب پر فائسا۔ واقعا۔

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

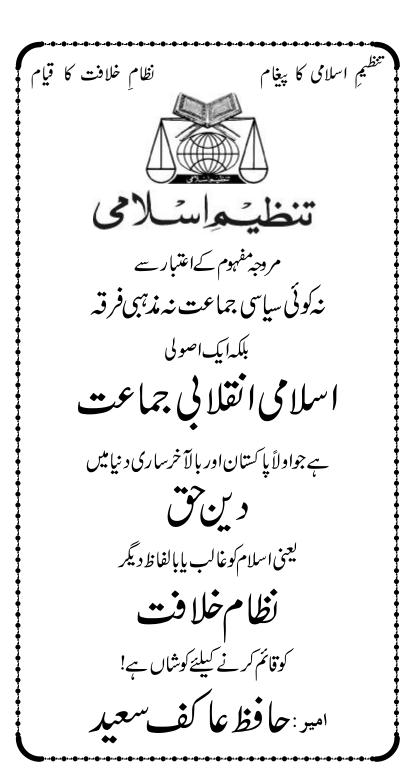